



- کون سامال خرچ کریں اور کن لوگوں یر؟ ۞ تعلیم کااصل مقصد کیا ہے؟
- اصلاح کا آغازا ین ذات ہے کیجے
   نروی کے حقوق اور بدیہ کے آداب
  - 🖸 اسکول اورویلفیر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت 💿 ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کیجئے
- 🗴 معاشرتی برائیاں اورعلاء کی ذمہ داریاں
- ظالم حكمران اوردين كاحكام رعمل ◊ مدارس ميس طلباءكوس طرح ربناچا ہے؟
  - ◘ طالبات کے لئے تین ہدایات
- ن تمام اعمال اوراقوال كاوزن بوگا
- - o ماهر رضي الاوّل كاكيا تقاضه ؟

تُنْ الاسلام حضرت موالنا مُضَعَى حُمِّلٌ مَقِي عُمَّالِينَ عَلَيْهُ





# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : خُ الاسلام حفرَت مَولانا مُفتى عُبَرَاتَ عَي عُيْتَمَافِي بَيْهِ

ضبط وترتيب : مولانا محرعبدالله ميمن صاحب احدوبالداللهميراي

تاریخ اشاعت : ر2015

بااهتمام : محممشهو دالحق كليانوي

كميوزنگ : خليل الله

ناشر : میمن اسلامک پبلشرز

بلد : 20

قيمت : =/ روپي

حكومت پاكستان كا بي رائنش رجسريش نمبر

#### ملنے کے پتے

- ميمن اسلامک پېلشرز، کراچي -:92 54 920-0313
  - 🔵 مكتبه رشيد بيه كوئيه
  - مكتبه دارالعلوم، كراجي ١٠
  - 👁 مکتبدرهمانیه، اُردو بازار، لا جور 🕳
  - دارالاشاعت،أردوبازار،كراچى \_
  - ادارة المعارف، دارالعلوم، كراچي ۱۳
  - 🔵 مكتبه معارف القرآن، دارالعلوم، كراچي ۱۳ 🌊
  - کتب خانداشر فیه، قاسم سینشر، اُردو بازار، کراچی ـ
  - مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنورى ٹاؤن، كراچى \_
  - مكتبه عمر فاروق، شاه فيصل كالوني، نز د جامعه فاروقيه، كراجي \_



#### پيش لفظ

حضرت مولانامفتى محرتقى عثمانى صاحب مظلهم العالى الحمد دلله و كفى، وسلامٌ على عبادة الذين الصطفى، امّا بعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تغمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روزعصر کے بعد جامع مسجد میت المکرم، گلشن اقبال ، کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقۂ نبیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں ، الحمدللّہ احقر کوذاتی طور پربھی اس کا فائدہ ہوتا

ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالی اس سلسلہ کوہم

سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے ، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو طیب ریکارڈ رکے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اوران کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا ہے،جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب پانچ سوتک ہوگئی ہے، انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے قلم بند بھی فرمالیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع بھی کیا، اب وہ تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی

خطبات'' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ثانی بھی کی ہے، اورمولا نا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئیں ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں،اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئی۔ اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی جاہیے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد ہے تیار کی گئی ہے، لہذااس کااسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے، اگر کسی مسلمان کوان یا توں ے فائدہ پہنچے تو یمحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے،جس پراللہ کا شکرادا کرنا چاہیے،اورا گر کوئی بات غیرمختاط یا غیرمفید ہے،تو وہ یقیناًاحقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے ہے، کیکن الحمد للدان بیا نات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کوپھرسامعین کواپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرناہے۔ الله تعالی اینے فضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کے لئے ذریعہ آخرت ثابت ہوں، اللہ تعالی ہے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کوبھی اس خدمت کا بہترین صلہ

عطافرما ئيں، آبين

محدثقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳



الحد لله "اصلاحی خطبات" کی بیسویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، انیسویں جلد کی افادیت اور مقبولیت کے بعد بہت سے حضرات کی طرف ہے بیس، انیسویں جلد شائع کرنے کاشدید تقاضہ ہوا، اور اب الحد لله دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج بیں صرف ایک سال کے عرصے بیں یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی، اس جلد کی تیاری بیں محترم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنافیمی وقت نکالا، اور دن رات کی انتھک محنت اور کوشش کر کے بیسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عمریں برکت عطافر مائے، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے، آمین

چونکہ کتاب کافی ضخیم ہو چکی ہے، اس لئے خطبات کا نیا سلسلہ نئے نام سے شروع کررہے ہیں،جسکی پہلی جلدانشاءاللہ بہت جلد آپکے سامنے آ جائیگی، دعا کریں کہاللہ تعالیٰ اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے۔آبین

محمد مشهود الحق كليانوي



| (جلد :۲۰    | اصلا تی خطبات 🗨 🗨 🗨                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳۳.)<br>س   | باقی سب مال وارثین کاہے                                           |
| 2           | اصلاح کااغازا پنی ذات سے حیجئے                                    |
| 47          | حاضري كااصل مقصد                                                  |
| ۴۸          | دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ ہے دعا                                   |
| 4           | دعا کا پیسبق میرے شیخ حضرت عار فی ؓ نے دیا تھا                    |
| ۴۹          | اللّٰد تعالیٰ نے میرے دل میں یہ آیت ڈالی ہے                       |
| ۵٠          | موجوده حالات ميں ہمارا طرزعمل                                     |
| ۵٠          | حالات خراب ہوجائیں توسب سے پہلا کام یہ کہا پناجائزہ لو            |
| <b>a</b> 01 | اصلاح کا آغازا پیے آپ ہے کرو                                      |
| ۵۱          | جب چارکام ہونے لگیں تواس وقت                                      |
| ar          | اس حدیث کاصحیح مطلب کیاہے؟                                        |
| ۵۳          | الله تعالى كى سنت                                                 |
| ۵۵          | حضرت ذ والنون مصري كاوا قعه                                       |
| ۵۵          | دوسروں کے لئے دعا کی جائے                                         |
| 04          | حضرت شاه اسماعیل شهبیرگهاوا قعه                                   |
| ۵۸          | پوراوعظایک شخض کےسامنے دھرادیا                                    |
| ۵۹          | علم کے ساتھ ساتھ دل کا در د                                       |
| 4.          | اصلاح ذات کواصلاح خلق کا ذریعه بنالو                              |
| 4.          | فی الحال اپنے آپ کوتعلیم کے لئے وقف کر دو                         |
| 71          | أسوة رسول ا كرم حِلاثةُ مَلِيم كل روشني ميں اپنا جائز ہ ليتے رہيں |

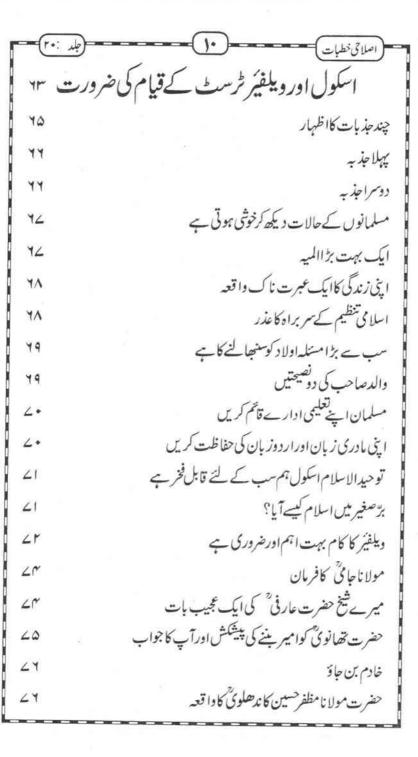

اصلاحی نطبات حضرت مفتى محمشفيع صاحب كاايك واقعه 41 خدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ 49 ایک گزارش 1. تمام اعمال اوراقوال كاوزن ہوگا 11 تمهيدى كلمات 15 کتاب التو حید صحیح بخاری کے آخر میں کیوں ہے؟ 10 بإطل كى ترديد كالبهترين طريقه YA علامها نورشاه كشميري رحمة اللدعليه كاايك معمول 14 امام بخارى رحمة اللّه عليه كابيغام AA علمی بحثیں یہیں رہ جائیں گی 19 اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتاہے؟ 19 حضرت شيخ الحديث رحمة اللدعليه كاايك واقعه 9. تصوف كى حقيقت 91 دین نام ہےزاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا 91 خَلق حسن اورخُلق حسن کی وضاحت 90 غصهاعتدال ميں ہوتوخُلق حسن ور پنخُلق سیّ 44 حضرت على رضى الله تعالى عنه كاايك وا قعه 91 خُلق حسن کانمونہ بن کر دکھائیے 99 والدين كى خدمت سيجيئه جوبات منہ سے نکالوسوفیصد درست ہونی چاہیے

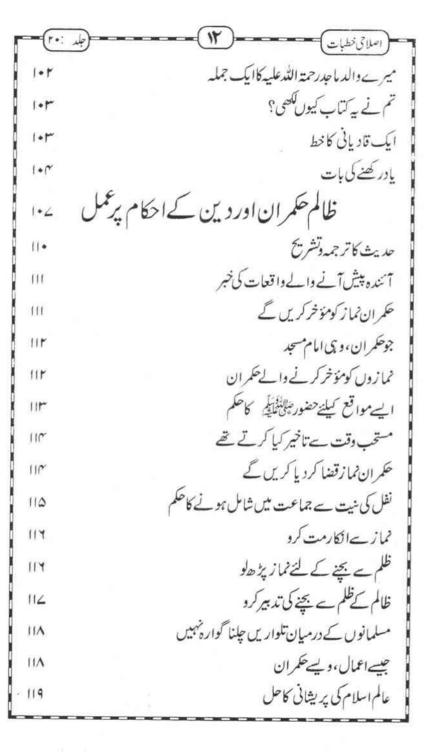

(اصلاحی خطیات ایک زماندایسا آنے والاہے یہ دنیاعالم اسباب ہے 11 + کچر جہاد کی ضرورت نہیں تھی 111 تبھی قدرت کے مظاہرے بھی دکھاتے ہیں 111 دنیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ITT مسلمان آج بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہے 111 صرف نماز کی حد تک مسلمان ہیں 115 ہرشخص حرام مال حاصل کرر ہاہے 147 بیددعائیں کیسے قبول ہوں گی 110 تم اینے حالات تبدیل کرو 110 ما یوس ہونے کی ضرورت نہیں 114 ماہ رہیج الاول کا کیا تقاضہ ہے؟ 114 تعليم كااصل مقصداورا سكيحصول كاطريقئه كار ادارے میں کام کرنے والے افراد کا ہم آ ہنگ ہوناضروری ہے INT ادارے کامقصدایک اچھامسلمان پیدا کرنا ہے 100 انگريزي نظام تعليم كامقصدا يمان كي شمع بجها ناتھا 100 لارڈ میکالے کی تقریر 100 انگریزی تعلیم کامقصد صرف کلرک پیدا کرنا تھا IN Y علم کی ذات میں خرابی نہیں ہوتی ،خرابی طریقۂ تعلیم سے پیدا ہوتی ہے INZ حراً فاؤنڈیشن اسکول کے قیام کااصل مقصد 10.

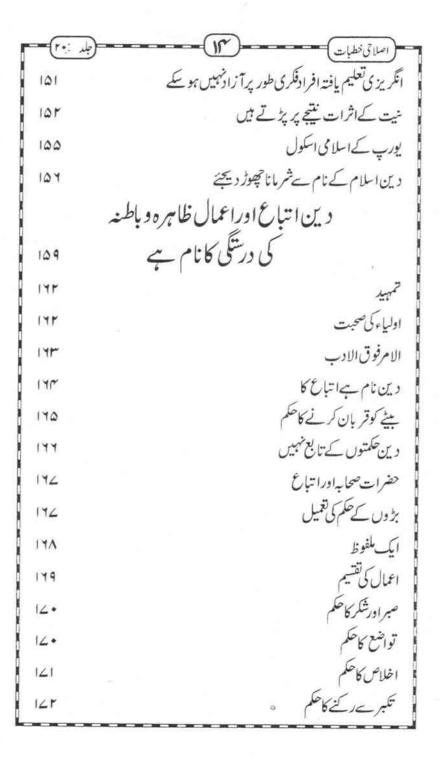

(اصلاحی خطبات) جلد: ۲۰) اعمال ظاہرہ کی درستی اعمال باطنہ پرموقوف 14 باطن کی بیار یوں کاعلم خودنہیں ہوتا 140 يةتواضع كادكھاواہے 140 شیخ کواینےحالات بتلائے 144 صراطمتنقيم كياب 144 الله والے کی صحبت اختیار کرو 144 تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں 141 صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی القاب نہیں 149 باطني معالج كاانتخاب كرلو 110 یڑوسی کےحقوق اور ہدیہ کے آ داب 111 11 پڑوسی کووارث بنادیاجا تا IAC وهنخص مؤمن نهيس ہوسكتا 110 سفرییں ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق IAA چندگھنٹے کاساتھ ہے IAY بعديين معافى مانگنامشكل بموگا 114 اپنے پڑوسی کو فائدہ پہنجاؤ 114 ہدیہ دو، چاہے وہ معمولی چیز ہو IAA ہدیہ جومحبت بڑھانے کا ذریعہ تھالیکن 119 شادی بیاہ پر دیا جانے والاہدیہ 119

| جلد ٢٠٠   | (اصلامی نطبات)                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 19+       | ایسابدیہ سود ملیں داخل ہے                             |
| 191       | ہدیہ کے لئے تقریب کا ننظارمت کرو                      |
| 197       | صرف الله کے لئے ہدیددو                                |
| 195       | خاص طور پرخواتین سے خطاب کیوں؟                        |
| 190       | کم اورزیا ده کی فکر حچھوڑ دو                          |
| 191       | ہدیدیں کیاچیزدی جائے؟                                 |
| 190       | ایک بزرگ کے عجیب وغریب ہدیے                           |
| 190       | حضرت مولا ناا دریس صاحب کا ندهلوگ                     |
| 197       | دعوت کے بحبائے پیے دیدیے                              |
| 194       | دوسرے کوراحت پہنچانے کی کومشش کرو                     |
| 191       | بركت والاذ ريعه آمدني "بديه" ہے                       |
| 191       | ا نتظار کے بعد آنے والا ہدیہ مبارک نہیں               |
| 199       | اس ہدیہ میں بر کت نہیں ہوتی                           |
| 199       | اشراف ِنفس کی وجہ ہے کھا ناواپس کردیا                 |
| r         | كيے شيخ ، كيے مريد                                    |
| r • 1     | محبت کہاں سے پیدا ہو؟                                 |
| T+1       | الله کوراضی کرنے کی فکر کرو                           |
| داريال٢٠٣ | معاشرتی برائیاں اورعلماء کرام کی ذمہ                  |
| r+0       | تمهيد                                                 |
| r•4       | علم کے فضائل کاملنا ذ مہ داریوں کی ادائیگی پرموقوف ہے |

| (re: Je) | اصلائی نطبات کا                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r        | باعمل علماء كى نشانى                                                                                      |
| r • A    | صرف ''جان لينا'' كافئنهيں                                                                                 |
| r • 9    | ا گرصرف حروف ونقوش کوجان لینا کافی ہوتا تو                                                                |
| rii      | اہل اللّٰہ کی صحبت بہت ضروری ہے                                                                           |
| 710      | علماء ہر چیز میں انبیاء کے وارث ہیں                                                                       |
| riy      | مدارس کےمعاملات میں تقوی اور احتیاط کی ضرورت ہے                                                           |
| riy_     | ا کابر کے طرزعمل کی چند مثالیں                                                                            |
| r19 ~    | معاشرت،معاملات اورا خلاقیات پر بھی وعظ کرنے کی ضرورت۔                                                     |
| rr+      | معاشرت کے احکام سے غفلت کا نتیجہ                                                                          |
| rri      | يورپ كى ترقى كاراز                                                                                        |
| rrr      | ہمارے معاشرے میں عورتوں پرڈھائے جانے والے مظالم                                                           |
| rrr      | وراشت میں زبانی معافی کااعتبار نہیں                                                                       |
| یں ۲۲۵   | ُ ان مظالم پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے جو جماری عورتوں پر کئے جاتے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr2      | ہر کام اللہ کی رضا کے لئے سیجئے                                                                           |
| rra      | حضرت عائشه صديقية كامقام                                                                                  |
| rr •     | آپ کی تہجد کی نما ز کا طویل ہونا                                                                          |
| rm1 =    | آپ کی تهجید کی نما ز کو دیکھوں؟                                                                           |
| rrı      | نفلوں کی جماعت جائز نہیں                                                                                  |
| rrr      | ا پناشوق پورا کرنے کا نام دین نہیں                                                                        |
| rrr      | حضور شان قریباً کی تلاوت کا خوبصورت اندا ز                                                                |

(اصلاحی خطبات) آپ بھی اس طرح تلاوت کریں MMG دور کعت میں سوایا نچ یاروں کی تلاوت خيال آيا كەنمازتوژ كرچلاجاؤن rr0 ر کوع اور سجدے بھی طویل ہوتے rmy نمازمیں اعضاء کوسا کن رکھانا جاہیے r=2 آپ کی روح مبارک توقبض نہیں ہوگئی؟ rm2 آپ کیوں اتنی مشقت اُٹھار ہے ہیں؟ rma امامت کے وقت ہلکی پھلکی نمازیڑ ھاتے TTA مين نماز كواورمختصر كرديتا بهول ہمارامعاملہ ألٹا ہوتا جار ہاہے 100 كياميں الله كاشكر گزار بنده بنهوں؟ یہ مثقت جنت کے حصول کے لئے نہیں تھی 177 الله كي رضا كاحصول مقصود تضا 101 جنت بذات خودمقصورنهيں 177 حضرت رابعه بصربيرحمة اللدعليها 777 آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے TOT دونوں محبتیں ایک ہی ہیں 777 مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں TAL اللدراضي تورسول بهي راضي 444 پھرتومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے rra

| (qlx : or) | 19                                | اصلاحی نطبات        |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| rmy        |                                   | اصل چیزاللدگ ره     |
| rry        | غه الما                           | ایک بزرگ کاوا ق     |
| rr2        | ، سے اعراض جا تر نہیں             | ہمارے لئے جنت       |
| rra        |                                   | الله ہےجنت ما نگو   |
| rra        | م ہوتا ہے                         | ان كامقام بلندمعلو  |
| 44.4       | 41                                | عبديت كامقام بلذ    |
| rra        | ے جنت ما <u>نگنے</u> میں فرق      |                     |
| ra.        | زیاده مانگنے پراصرار              |                     |
| 101        |                                   | لگاہ دینے والے ہا   |
| 101        | نقیر کے مانگنے میں فرق            |                     |
| rar        | السلام كانتليال جمع كرنا          |                     |
| rar        | بظاهر فرق نهميس موتا              |                     |
| ror        |                                   | دونوں میں زمین وآ   |
| raa        | مالت                              | درمیان والے کی و    |
| 100        | ےاوراس کنارے پرکھڑ ہے ہونے والے   |                     |
| ray        | ے عمل کے درمیان زمین وآسان کا فرق |                     |
| ray        | کے مطابق کروں گا                  | ہر کام اللہ کی مرضی |
| 102        |                                   | تصویر کے دورُخ      |
| 101        |                                   | زاويةِ نگاه بدلنے ك |
| 109        | ہے گود میں اُٹھایا                | بچے کو کس بنیت _    |

| (جلد ۲۰: | اصلامی نطبات                                            |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 109      | کچرسونا بھی عبادت بن گیا                                |
| r4.      | عبادت سےمقصوداللہ کی رضا                                |
| 171      | شكر كى حقيقت                                            |
| 141      | عملی شکر بھی ادا کرو                                    |
| 747      | التكهها ورزبان كاشكرا داكرنے كاطريقيه                   |
| 745      | نعمتوں کواللّٰد کی رضا کے کاموں میں استعمال کرو         |
| 744      | استغفار كے عجيب كلمات                                   |
| 744      | خلاصه                                                   |
| ryo      | طالبات کے لئے تین ہدایات                                |
| سيج؟ ٢٢٧ | مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا چا۔                       |
| r_9      | شہید                                                    |
| ۲۸٠      | طالب علم كي تعريف                                       |
| TAI      | "فلولانفر" كى عجيب لطيف تفسير                           |
| TAI      | نَفَرَ كيا موتابٍ؟                                      |
| rar      | اپنےاندرطلب پیدا کرو                                    |
| 24       | علم میں کمال حاصل کرنے کے سنہری گر                      |
| 272      | لا پروا ہی ہے علم نہیں آتا                              |
| ray      | دینی مدارس اور دوسرے اداروں میں فرق                     |
| MAY      | دارالعلوم ديوبندکي تاريخ تاسيس ُ درمدرسه خانقاه ديديم'' |
|          |                                                         |

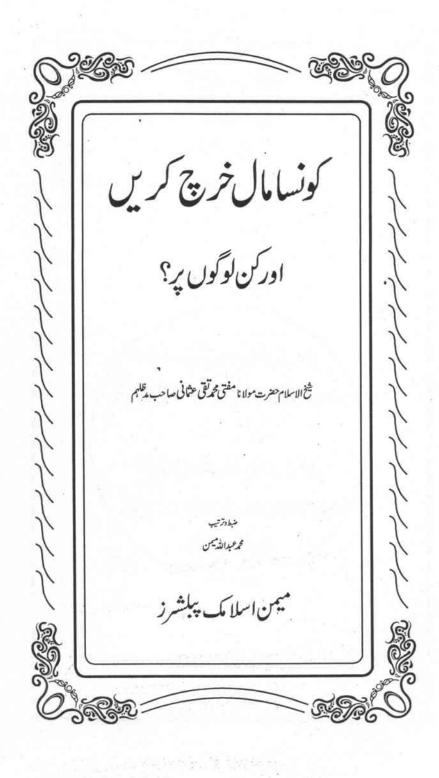



مقام خطاب : جامع مسجد سبت المكرم

گلشن اقبال، کراچی

وقت خطاب : بعد ثما زعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرِهِيْمَ وَعَلَى الْ ابْرِهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ هَجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى الْ مُعَمَّدٍ كَمَا بَرَ كُتَ عَلَى ابْرِهِيْمَ وَعَلَى اللِ ابْرَاهِيْمَ انْكَ حَمِيْدٌ هَجِيْدٌ اصلاحی خطبات ۲۳ - (جلد : ۲۰

بسم اللدالرحمن الرحيم

# کونسامال خرچ کریں؟ ا

اور کن لوگوں پرخرچ کریں؟

الحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وخاتم النبيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد !

عَنُ قَيُسُ بُنِ عَاصِمُ السَّعُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: هَلَا سَيُدٌ أَهُلٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ تَبُعَةُ مِن طَالِبٍ وَلا مِن وَصِيفٍ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِن وَصِيفٍ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ لا أَرْبَعُونَ. وَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(ادب المفرد للبخاري باب قيام الرجل لأخيه، رقم الحديث٩٥٣)

# حضرت قيس بن عاصم رضى اللَّد تعالَىٰ عنه

حضرت قیس بن عاصم سعدی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ایک صحافی ہیں، جوفنبیلہ بنوسعد سے تعلق رکھتے ہیں، اوران حضرات صحابہ کرام میں سے ہیں جورکیس، مالدار اوراپنے قبیلے کے بڑے صاحب حیثیت بزرگ تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، جب
جزیرہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشی پھیلائی ،اس وقت حضورا قدس صلی اللہ
علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور اسلام کے نور کی کرنیں چاروں طرف پھیل
رہی تھیں مختلف قبائل میں اسلام پھیل رہا تھا جن علاقوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو
ان علاقوں کے لوگ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے اور آپ سے تعلیم
حاصل کرنے کے لئے سفر کر کے آپ کے پاس آتے۔

#### بدد یہا تیوں کے سردار آرہے ہیں

حضرت قیس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں بھی حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے میر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: هدا سید اُهل الدوبر، بیصاحب جوآرہ ہیں، بید یہ باتی لوگوں کے سردار ہیں، لفظی معنی بیہ ہیں کہ جو بالوں سے بنے خیموں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بیان کے سردار ہیں۔ اہل عرب میں بیطریقہ تھا کہ دیباتوں میں عموماً جو گھر ہوتے ، وہ مٹی کے بنے ہوئے تھروں پر شتمل ہوتی تھی ۔ اسکوعر بی خیمہ نما بنالیا جاتا تھا۔ ساری بستی ایسے بنے ہوئے گھروں پر شتمل ہوتی تھی ۔ اسکوعر بی زبان میں "ا هل الدیر" کہا جاتا تھا۔ جو مکان با قاعدہ گارے اور مٹی سے بنائے جاتے نہوں اور میں مٹی کے گھر ہوتے تھے ، ان کو "اهل الدیر" کہا جاتا تھا۔ جو مکان با قاعدہ گارے اور مٹی سے بنائے جاتے تھے ، ان کو "اهل الدیر" کو تھے مام طور پر بڑے شہروں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے اور دیباتوں کے گھر عام طور پر بالوں سے بنائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے شہری لوگوں اور دیباتوں کے گھر عام طور پر بالوں سے بنائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے شہری لوگوں کو "اهل الدیر" اور دیبات کے رہنے والوں کو "اهل الدیر" اور دیبات کے رہنے والوں کو "اهل الدیر" کہا جاتا ہے۔

# لوگوں کا ان کے مرتبہ کے لحاظ سے اکرام کرو

بہرحال، جبحضوراقد سلم اللہ علیہ وسلم نے ان کوآتے ہوئے دیکھا تو مجمع کے مایا کہ ''ھیڈا سید اھیل الو بسر'' کہ یہ صاحب جوآ رہے ہیں بید یہات کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے ان کا میتعارف لوگوں سے اس لئے کرایا تا کہ لوگ ان کا مناسب اکرام کریں۔ یہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ کی سنت تھی کہ جو شخص بھی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اس کی حثیت کے مطابق اس کا اکرام فرماتے ، کیونکہ جس درجہ کا اور جس حیثیت کا جوآ دمی ہے ، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے۔ چونکہ یہ اپنے علاقے کے سردار سے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے۔ چونکہ یہ اپنے علاقے کے سردار سے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے۔ چونکہ یہ اپنے علاقے کے سردار سے اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے۔ چونکہ یہ اپنے علاقے کے سردار سے مطابق اس کے اس کے مطابق کے مطابق

میں کتنا مال اپنے پاس رکھوں؟

حضرت قیس بن عاصم رضی الله تعالی عند بڑے رئین آدی تھے، بڑے مالدار تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے آپ سے سوال کیا کہ یارسول الله!" مَا الْسَمَالُ الَّذِی لَیْسَ عَلَیَّ فِیْهِ تِبْعِهٌ مِنْ طَالِبٍ وَ لَا مِسِ لَیْ صَیْفِی، مُحصے بیہ بتائے کہ کتنا مال ایسا ہے کہ اگر میں وہ مال اپنے پاس رکھوں تو میری جو ضرور تیں ہیں وہ بھی پوری ہوجا کیں اور میرے پاس جو آنے والے مہمان ہیں ان کی بھی میں صحیح طریقے سے مہمانی کرسکوں؟ مطلب بید تھا کہ ویسے تو میرے پاس بہت مال ہے، لیکن کتنا مال انسان کو اپنی بقدر ضرورت رکھنا چاہئے؟ کہ اس کے باس مانگنے والا آتا ہے تو فرریعہ وری کرے، اور اگر کوئی اس کے پاس مانگنے والا آتا ہے تو فرریعہ وریعہ والا آتا ہے تو

املای خطبت (ملای خطبت) (۲۹) (میان کا در است کا است کا کا در است کا کا در است کا در است کا بیاس کوئی مہمان آتا اس کے ذریعہ وہ اس کی طلب بھی پوری کردے، اور اگر اس کے پیاس کوئی مہمان آتا است نے وہ اس کے ذریعہ اس مہمان کی خاطر تو اضع بھی کرسکے، ان مقاصد کے لئے کتنا امال اپنے پاس رکھنا جا ہے ؟

مالداری کا پیانہ مولیثی ہوتے تھے

جواب مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: "نِهُمَ الْمَالُ اَرْبَعُونَ، وَالْكَثْرَةُ سِتُونَ، وَوَيُلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ.

فرمایا کہ چالیس مال ہوتو اچھا ہے، اورا گرساتھ ہوتو یہ بہت ہے، اور سینکڑوں والوں پر افسوں ہے۔ اب یہاں تو اس روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ '' چالیس'' کیا ہیں؟ دراھم ہیں، یا دینار ہیں، یا چالیس بحریاں، یا چالیس اونٹ، لیکن حدیث کے سیاق سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ چالیس سے مراد چالیس بحریاں ہیں، چونکہ اس زمانے میں مالداری کا پیمانہ موثی ہوتے تھے۔ لوگوں کے پاس سونا چاندی تو کم ہوتا تھا کہ اس کے پاس کتنے موثی ہیں۔ کتنی گائے ہیں؟ اور لوگوں کا ذریعہ موثی ہیں۔ کتنی گائے ہیں؟ اور لوگوں کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا۔ مثلاً کسی نے بحریاں رکھی ہوئی ہیں تو ان کا دودھ نکال کر استعمال کرتا، اس دودھ کوفروخت کرکے دوسری ضرورتیں پوری کر لیتا، اگر بکری کے بچے ہوئی ان کوفروخت کرکے دوسری ضرورت پوری کر لیتا، اگر بکری کوذئ کرکے ہوئی کھایا، اور کوئی مہمان آیا تو اس کوبھی کھلا دیا۔ لہذا ساری ضروریات اس طرح

اصلاحی خطبات کمل

جانوروں سے پوری ہوتی تھیں۔اس وجہ سے مالداری کا پیانہ جانوروں کو سمجھا جاتا تھا اورآ گے بھی جانوروں کا ہی ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چالیس سے مراد چالیس بکریاں ہیں۔

كتنامال اجھاہے؟

بہرحال حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "نِعُمَّ الْمَالُ اَرْبَعُونِ" لیعنی
اگر کسی کے پاس چالیس بحریاں ہوں تو وہ اچھامال ہے، مطلب بیہ ہے کہ اتنا مال اس
کے گزارے کے لئے کافی ہونا چاہئے کہ اس سے وہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی
کھلائے ۔کوئی مہمان آئے تو اس کی خاطر تو اضع کر سکے، اور اگر ساٹھ بکریاں ہوں تو وہ
بہت ہیں، یعنی چالیس بکریاں تو بقدر ضرورت ہیں اور ساٹھ بکریاں ہوں تو وہ بہت
مالدار آدی ہے، لیکن آگے فرمایا: "وَیُلْ لِاَصْحَابِ الْمِعِیْنِ"

بعنی جن کے پاس بکریاں اور دوسرے جانورسینکڑوں کی تعداد میں ہوں ،ان

پرافسوں ہے، کیونکہ وہ بڑے خطرے میں ہیں، اس لئے کہ بظاہر دیکھنے میں ان کی دولت بہت زیادہ ہوگئ ہے، کیکن جتنا مال زیادہ ہوتا ہے، دینی اعتبار سے اتنی ہی نزاکت زیادہ ہوتی ہے، ایک طرف تواس پرفرائض اور ذمہ داریاں زیادہ ہوجاتی ہیں،

اور دوسری طرف آ دمی کے اندر مال کی محبت زیادہ ہوجاتی ہے، اوراس کے نتیجے میں آ دمی گناہوں کا مرتکب ہوجا تا ہے،اورآ خرت میں اس کا نجام خراب ہوجا تا ہے،اللہ

تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے آمین \_

(اصلامی فطبات ۲۸ - ۱۹۰۰ اصلامی فطبات است

سینکٹروں والوں ٹپرافسوس ہے

بہرحال،حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مالداری کے تین درجے بیان فرمائے۔ایک بید کہ چالیس بکریاں ہوں تو اچھا ہے،اورا گرساٹھ بکریاں ہوں تو اچھا ہے،اورا گرساٹھ بکریاں ہوں تو بہت اچھا ہے،اورا گرسینکڑوں میں بات پہنچ جائے تو افسوس کی بات ہے،اب معاملہ خراب ہے،لہٰذا وہ لوگ جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جانور ہیں،ان پر افسوس ہے،اوران کا معاملہ خطرناک ہے البتہ آگے ایک استشناء فرمایا:

مگروہ شخص جواینے مال کواس طرح خرج کرے

"إِلَّا مَنُ اَعُطَى الْكَرِيْمَ وَمَنَعَ الْغَزِيْرَةَ، وَنَحَر السَّمِيْنَةَ، فَأَكَلَ وَاطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "

البتۃ اگر کسی شخص کے پاس جانور تو ہیں، کین وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو
بہترین قتم کا جانور ہے، اس میں سے وہ لوگوں کوصد قد میں بھی دیتا ہے، اور ان
جانوروں کا دودھ بھی بے تحاشا لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس کے پاس جوموٹے
موٹے جانور ہیں ان کو ذرج کر کے اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور اس
میں سے وہ خود بھی کھا تا ہے، اور دوسروں کو بھی کھلا تا ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس سینکڑوں
کی تعداد میں جانور ہوں تو ہے تو خطر ناک بات، کیکن اگر اس میں مندرجہ صفات پائی
جاتی ہوں اور اس کے اندر بخل اور نجوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لئے ان جانوروں سے
ایس میں خود دوسروں کو دودھ اللہ کے
ان کو دودھ اللہ کے

# یارسول الله میرا توبیحال ہے

قلت يا رسول الله: ما اكرم هذا الاخلاق، لا يحل بواد انا فيه من كثرة نعمى،

میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ہا تیں آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ کتی عظیم
اخلاق کی ہا تیں ہیں کہ جس آ دمی کے پاس مال ہو، وہ اس طرح لوگوں پرخرج بھی
کرے اور اللہ تعالیٰ کے رائے میں صدقہ کرے، پھر آ گےخودا پنا حال بیان فرمایا کہ یا
رسول اللہ، میرا حال تو بیہ کہ جب مجھے کی کو دینا ہوتا ہے تو وہ بالکل نو جوان جانور
ہوتا ہے جس کے تازہ تازہ دانت نکلے ہوتے ہیں۔ میں وہ جانور صدقہ میں دیتا
ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو عاریتا استعال
کرنے کے لئے جانور کی ضرورت ہوتو تم اسکووہ جانور دیتے ہویا نہیں؟ انہوں نے
کرنے کے لئے جانور کی ضرورت ہوتو تم اسکووہ جانور دیتے ہویا نہیں؟ انہوں نے
جواب دیا کہ جی ماں، یا رسول اللہ، میں انی اونٹنان لوگوں کو دید بتا ہوں، وہ واس م

جواب دیا که جی ہاں، یا رسول الله، میں اپنی اونٹنیان لوگوں کو دیدیتا ہوں، وہ اس پر سواری کرنا چاہیں تو سواری کرلیس اور دودھاستعال کرنا چاہیں توان کا دودھ نکال لیں۔

# میں کسی کونتے نہیں کر تا

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا حاملہ اونٹیوں کاتم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بارسول اللہ، میرامعمول توبیہ کہ لوگ میرے پاس رسیاں لیکر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو جانورتم لے جانا چاہتے ہو، رسی باندھ کر لے جاؤ، چنانچہ وہ اپنی پسند سے رسی باندھ کرجانور لے جاتے ہیں اور میں ان کوکسی جانور کے لیجانے سے نہیں روکتا، اور جب تک وہ لوگ چاہتے ہیں اس کو استعال اسلائ خطبات جین، اور میں ان سے نہیں مانگا، اور جب وہ خود اپنی مرضی ہے جس وقت واپس کرنا چاہتے ہیں، واپس کردیتے ہیں۔

متم ہمیں اپنا مال زیا وہ محبوب ہے یار شنتہ داروں کا ؟

پھر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تہمیں اپنا مال زیادہ محبوب ہے؟ میں نے کہایارسول اللہ، مجھے تو زیادہ محبوب ہے یارشتہ داروں کا مال زیادہ محبوب ہے؟ میں نے کہایارسول اللہ، مجھے تو

اپنامال زیادہ محبوب ہے اور وہ مال جومیرے پاس ہو، اور جو مال میرے دشتہ داروں کے پاس ہو، اور جو مال میرے دشتہ داروں کے پاس ہے، وہ مال ان کا ہے، اس مے میرا کیا تعلق؟ لہذا مجھے تواپنامال زیادہ محبوب ہے۔ تنمہا را مال صرف وہ ہے

اس موقع پر حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جس کو تم نے کھا کر ختم کردیا، اور جس مال کوتم نے الله کے راستہ میں صدقہ کردیا تو وہ مال آخرت میں ذخیرہ بن گیا، اس کے علاوہ جو باقی مال ہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے پاس جانے والا ہے، کیونکہ جب تم مرو گے تو مرنے کے بعد تمہارا ترکہ تقسیم ہوگا، اور تقسیم ہوکر وہ تمہارے وارثوں کوئل جائے گا۔ لہذا تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کوتم نے کھا کر اس سے فائدہ اٹھالیا، یا پھر صدقہ کردیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ذخیرہ ہوگیا۔ وہ مال انشاء اللہ تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائےگا۔ باقی جو مال تم اپنے پاس بچا کر دخیرہ بچا کر محفوظ رکھتے ہو، یا در کھو! وہ تمہارا مال نہیں۔ اس لئے کہ بچھ پیتنہیں کہ بہتمہاری بچا کرمحفوظ رکھتے ہو، یا در کھو! وہ تمہارا مال نہیں۔ اس لئے کہ بچھ پیتنہیں کہ بہتمہاری موت آجائے، اس کے بعدوہ مال تمہارے وارثوں کو ملے گا، لہذا جو مال جمع کر کے رکھ رہے وہ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہار اعراق وں کا ہے۔

میں اینامال کم کرونگا جب میں نے بیسنا تو میں نے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ یارسول الله جب آپ نے بیہ بات فر مادی تو جب میں واپس لوٹ کر گھر جاؤ نگا تو میں اپنامال کم کرونگا، یعنی اس میں سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرونگا اور صرف اتنا ہی اینے پاس رکھونگا، جتنا ضرورت کے مطابق ہے، تا کہاس میں سےخود کھاؤں اوراس میں سے دوسروں کوصد قہ کروں۔ یہ باتیں کر کے وہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے، جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا،اوران سے کہا،میرے بیٹو!میری پیفیحت س لو،اس لئے کہاتنی خیرخواہی ہے کوئی اورشخص تمہیں نفیحت نہیں کریگا، جتنی خیرخوای سے میں تمہیں نفیحت کرر ہاہوں۔ مجھ پرنو حدمت کرنا۔انہی کیٹروں میں دفن کرنا میری پہلی نصیحت بیہ ہے کہ مجھ پر نوحہ مت کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں پیطریقہ تھا كه نام كے كربين كيا كرتے تھے،تم ايسا مت كرنا،اس لئے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پرنو چنہیں کیا گیااورآپ نے نو حہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری نفیحت پہ کی کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا جن کپڑوں میں میں نماز پڑھا کرتا تھا،اس زمانے میں قمیض شاوار نہیننے کا رواج نہیں تھا۔ عام طور پر لباس ایسا ہوتا تھا جیسے احرام کی چا دریں۔او پرایک چا دراور نیچے ایک تہبند،اوروہ دو چا دریں کفن میں استعمال ہوسکتی تھیں،اس لئے آپ نے فرمایا کہ مجھےانہی کپڑوں میں کفن دینا۔

# برووں کو بروائی دینا

تیسری نفیحت میں کہتم میں جو بڑے ہیں ان کو اپنا مقتد کی بنا نا اور بڑوں سے
رہنمائی حاصل کرتے رہنا۔ اس لئے اگرتم نے اپنے بڑوں سے رہنمائی حاصل کی اور
بڑوں کو بڑا سمجھا تو پھر سمجھو کہتمہار اباپ تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی میرے بعد جو
تہہارے بڑے ہیں، وہ تمہارے باپ کے قائم مقام ہونگے ، تمہارے لئے فائدہ مند
ہونگے ، اور اگرتم نے چھوٹوں کی تقلید شروع کردی اور چھوٹوں کو بڑا بنالیا تو پھر جو
تہہارے بڑے ہیں وہ تمہاری نظر میں بے حقیقت ہوجا کیں گے اور تم باپ سے محروم
ہوجاؤگے۔

### تسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا

چوتھی نصیحت بیفر مائی کہ دنیا کی رغبت کم کرنا، اور آپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور آپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہ بھیلانا، اس لئے کہ دوسروں سے سوال کرناصرف آخری درج کی مجبوری کے وقت ہونا چاہئے۔ اس سے پہلے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلانا چاہئے، بہر حال بیطویل حدیث ہے جوامام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں روایت کی ہے، اس حدیث میں کئی ہدایتیں ہیں اور رہنمائی کے بہلوہے۔

## ا تنامال جمع رکھنا تو کل کےخلاف نہیں

پہلی بات تو بیہ ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ

عليه وسلم ہے ايك ايبا سوال كيا جو ہرانسان اور ہرمسلمان كے كام كا سوال ہے، وہ سوال بیر کیا کہ مجھے کتنا مال رکھنا جا ہے جس سے میں اپنی ضرورت بوری کرسکوں ، اور میرے اور میرے گھر والوں کے اور مہمانوں کے جوحقوق عائد ہوتے ہیں وہ ادا کرسکوں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پنہیں فر مایا کہ ایک دن اور رات کی روزی رکھ لو، اور باقی سب صدقه کردو، بلکه آپ نے فرمایا که حالیس بکریال اطمینان ہے زندگی گزارنے کیلئے کافی ہونی جاہئیں اورساٹھ بکریاں اگر ہیں تو بہت ہیں،اس سے پیۃ چلا کہ آ دمی کوا تنا مال اپنے پاس رکھنا جس سے اپنی ضروریات بوری ہوجائیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور جو متوقع ضروریات ہیں ان کے لئے کچھ جمع ہوجائے توبیہ بات دین کے اور تو کل کے خلاف نہیں ،اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم کےخلاف نہیں ، چونکہ اس ز مانے میں مال کی پیائش بکریوں کی تعداد ہے ہوتی تھی،اب اگرآج کے حساب ہے بھی دیکھیں تو جس شخص کے پاس حالیس بکریاں ہونگی، وہ اچھا خاصا مالدار ہوگا یانہیں؟ اگر چھ ہزار روپےایک بکری کی قیمت ہوتو دولا کھ جالیس ہزارروپے ہوگئے۔جس کا مطلب سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال رکھنے کی اجاز ت عطا فر مائی ،اوراسکو قابل اطمینان قرار دیا کهاس کے ذریعہ انسان اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اوراس کو نسی کے سامنے دست دراز نہ کرنا پڑے،اور جوحقوق اداکرنے کیلئے کافی ہوجائے۔ حضور کامعاملہ اپنی ذات کے لئے تھا بعض اوگ سیجھتے ہیں کہ صحیح معنیٰ میں دین پڑمل کرنے کے لئے بیضروری ہے

كه آ دمى كچھ بچت نه كرے، اوراپنے ياس بالكل مال ندر كھے، بيه خيال درست نہيں، ا ہاں، پیضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنااونچا تھا کہ آپ کے گھر مبارک میں کچھ مال نہیں رہتا تھا تو بیٹک آپ کا طرزعمل یہی تھا کہ جو مال آرہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہور ہاہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نماز کے لئے تشریف لائے مصلی پر نمازیڑھانے کے لئے کھڑے ہوگئے،اورا قامت ہوگئی پھراجا نک آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ذرائھبرو، میں ابھی آتا ہوں، پھرتھوڑی دیر میں تشریف لائے اورآ کرنمازیڑ ھائی ،نماز کے بعد صحابہ کرام نے یو چھا کہاجا تک جانے کی کیاوجہ پیش آئی ؟ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس وقت میں نماز یڑھنے کے لئے کھڑا ہوا،اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھو بنار یعنی سونے کے سکے گھر میں پڑے رہ گئے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ ہے شرم آئی کہ میرادن اس حالت میں ختم ہو کہ میرے گھر میں سونے کے سکے پڑے رہ جائیں۔ لہٰذا میں نے ان کوختم کیا اورصدقه کیااور پھرآ کرنماز پڑھائی۔

#### ازواج مطهرات كاحال

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نین تین مہینے تک ہمارے گھر کے چوکھوں میں آگنہیں جلتی تھی۔ بید حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، دراصل حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم اپنے او پرساری تختی برداشت کر گئے کیے ایکن امت کے لئے یہ بتایا کہ اگرتمہارے پاس چالیس بکریاں ہوں تو بھی ٹھیک ہے۔ بہر حال، توکل اوراستغناء کا اعلی ترین مقام جوحضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا،

لہذااگر آ دی اتنااہتمام کرے کہاس کے گھر کے اندرا تنامال ہو کہ وہ مال اس کے لئے بھی کافی ہو، اوراس کے گھر والوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو، اورا گر کوئی (اصلاحی خطبات (جلد : ۲۰

مہمان آ جائے کہ اس کی خاطر مدارت کر سکے اور جو چھوٹی موٹی ضروریات کے لئے کچھ پس انداز کر رکھا ہوتو بیعین جائز ہے،اس میں نہ کوئی عیب ہے، بلکہ جائز ہے،

بہرحال جالیس بکری والوں کے بارے میں تو پیفر مایا۔

### زیاده دولت والےخطره میں ہیں

لین آگے فرمایا کہ 'ویُل لاک سَحابِ الْمِیْینَ ''سینکروں بریوں والے۔
یعنی جن کے پاس دولت بے حدو حساب ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی
پوری زندگی کے لئے بھی کافی ہے، ساری ضروریات کے لئے بھی کافی ہے، گھر والوں
کے لئے بھی کافی ہے، پھر بھی دولت نیج رہی ہے، ان کے بارے میں فرمایا ان پر
افسوس ہے، افسوس اس لئے فرمایا کہ بیلوگ بڑے خطرے میں ہیں۔خطرے میں اس
لئے ہیں کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی، اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوگی۔مثلاً جس کے پاس مال
تھوڑا مال ہے، اس کوز کو ہ کا حساب کتاب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال
زیادہ ہے، اس کی زکو ہ کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا۔ایک روپیہ بھی زکا ہ کم نکالی تو
زیادہ ہے، اس کی زکو ہ کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا۔ایک روپیہ بھی زکا ہ کم نکالی تو

# زياده دولت كخراب نتائج

پھر جب دولت زیادہ آ جاتی ہے تو اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر تکبر آ جا تا ہے اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر تکبر آ جا تا ہے اس کے نتیج میں انسان دوسرے کوحقیر سمجھنے لگتا ہے، اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، بیسب با تیں انسان کو ہلا کت اور تباہی میں ڈالنے والی ہیں، پھر دولت کی کثرت کی وجہ ہے انسان بعض اوقات اللّٰد تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، بیسب

اصلای فطبات به این کراس به ... ... ملس لیما زیالی اتلی میں این گزیّر زفرال جس کراس به ...

ہلا کت میں لیجانے والی باتیں ہیں۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بہت زیادہ اہل ہووہ ڈرتے رہیں کہ کہیں کی وقت ان کی پکڑ نہ ہوجائے۔لیکن ساتھ ہی سے بھی فرمایا کہ اگر دولت تو بہت ہے،لیکن آ دمی کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے،اور طبیعت میں بخل نہیں ہے، بلکہ اس دولت پرشکر کرتے ہوئے اس کو استعال کرتا ہے، اور طبیعت میں بخل نہیں ہے، بلکہ اس دولت پرشکر کرتے ہوئے اس کو استعال کرتا ہے، اور ضرورت کے مواقع پر اللہ تعالی کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے تو پھر بیفر مایا کہ ایسا شخص خطرات سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔لہذا اگر اللہ تعالی دولت زیادہ عطافر مادے تو بیاس کی نعمت ہے، اس کا شکر ادکرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔

## اعلی مال اللہ کے راستے میں دو

اس لئے آگے استفاء فرمادیا کہ "اِلّا مَنُ اَعُطَی الْکَویُمَ "اس کے ذریعے اللہ کے رائے میں فرج کرنے کا دب بھی بنادیا کہ اللہ کے رائے میں "کریم" وے کا دب بھی بنادیا کہ اللہ کے رائے میں جنگی طرف طبیعت آپی دولت میں جواعلی قتم کی چیزیں ہیں، جوزیادہ فیمتی چیزیں ہیں، جنگی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، وہ اللہ کے رائے میں دے، میہ نہو کہ اچھا اچھا مال تو خودر کھ لیا اور جو بریکار اور سڑا گلا مال ہے وہ اللہ کے رائے میں خرچ کر رہا ہے، جیسے مثال مشہور ہے کہ "مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام" بعنی جو بھیڑ مرگئی اور اب کسی کام کی نہیں رہی تو اس کو اللہ تعالی کے نام دیدو، اور اسکوصد قد کر دو، میصد قد اللہ تعالی کو پیند نہیں ہے۔

صحابہ کر ام کا صد قد میں عمد ہ مال دینا
قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَلا تَيَـمَّمُوا الُخَبِيُكَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنُ تُغْمِضُوا فِيْهِ (البَرة: ٢٦٧)

یعنی تم ایسے نہ بنو کہ تمہارے پاس جوردی مال ہے، برکار ہے، نا کارہ ہے اور اگروہ مال کوئی تمہیں دینا چاہے تو تم اسکولینا پسند نہ کرولیکن ایسا مال تم صدقہ کرتے ہو اورا چھاا چھاا پنے پاس رکھتے ہویہ ٹھیک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعلیٰ درجے کا مال دو، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آلِ عمران: ٢٩)

فرمایا کهتم اس وقت تک نیکی کا مرتبه حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس مال
میں سے خرچ نہ کروجس ہے تہ ہیں زیادہ محبت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام میں سے ہرایک نے اپنا جائزہ لینا
شروع کردیا کہ مجھے سب سے زیادہ کونسامال پندہے؟ اور پھروہی مال سب سے پہلے
صدقہ کردیا۔

## بھروہ دولت تمہارے لئے خطرنا کنہیں

ایک صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے اپنا ہاغ سب سے محبوب ہے۔ چنا نچہ انہوں نے وہ پورا ہاغ صدقہ کردیا۔ایک صحابی کو اپنا کنواں سب سے محبوب تھا، وہ انہوں نے صدقہ کردیا، کسی صحابی کو اپنا گھوڑ اسب سے زیادہ محبوب تھا، انہوں نے وہ گھوڑ اصدقہ کردیا۔اس کے ذریعہ صدقہ کرنے کا بیادب ہتا دیا کہ ردی مال صدقہ مت کرو، بلکہ اعلی درجہ کا مال، جس کوتم خود پسند کرتے ہو،اس کو

(اصلاحی خطبات صدقہ کرو۔اگرتم اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں سے خرچ کررہے ہو،تو پھرانشاءاللہ وہ دولت تمہارے لئے عذاب بیں بنے گی۔ عاريتاً چيز ديناافضل صدقه ہے دوسری بات اس حدیث سے بیمعلوم ہوئی کہ ایک صدقہ تو وہ ہے جس میں انسان ایک شخص کواس چیز کا ما لک بنادے کہ یہ چیز تمہاری ہے،تم لے جاؤ ،لیکن دوسری چیز جس کااس حدیث میں ذکر فرمایا، وہ بیا کہ بیابھی نیکی کا کام ہے کہ کسی نے اپنی چیز دوسرے کواستعمال کے لئے عاریتاً دیدی مثلاً آپ کے پاس سواری ہے،آپ نے وہ سواری عاریتاً دوسرے کواستعال کے لئے دیدی، یا مثلاً آپ کے گھر میں استعال کی کوئی چیز ہےاور دوسرااس کو مانگ رہاہے تو وہ چیز اس کواستعال کے لئے ویدو لبعض اوقات دوسرے کواستعال کے لئے کوئی چیز دیناطبیعت برصدقہ کرنے سے زیادہ شاق ہوتا ہے،مثلاً آپ ہے کوئی آپ کی گاڑی مائلے کدانی گاڑی مجھے استعال کے لئے دیدو، تو گاڑی دینا طبیعت پرشاق ہوتا ہے کہ کہیں سے گاڑی کوخراب نہ کردے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ کو بیاطمینان ہو کہ بیآ دمی اس چیز کھیجے استعمال کریگا تو اس کوعاریتاً دیدینا پہنجی بوی فضیلت کی چیز ہے، چنانچہ حدیث شریف میں فر مایا کہ افضل صدقات میں ہے ہے کہ کسی کوکوئی چیز عاریثادیدی جائے۔ خود کھانا بھی خطرات سے بیجانے والا ہے

م تیسری بات جواس حدیث میں بیان فرمائی وہ بیر کہ وہ صدقہ کس کود ہے؟ اس

ك بارے ميں فرماياكه:

فَأَكُلَ وَ اَطُعِمَ الْقَانِعَ وَ الْمُعُتَرَّ یعنی خود بھی کھائے اور ضرورت مندلوگوں کو بھی کھلائے ،خود کھانے کو بھی نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کا موں میں شار فرمایا جو انسان کو دولت مندی کے خطرات سے بچانے والا ہے، اس لئے کہ بعض ایسے بخیل ہوتے ہیں جوانی دولت میں سے نہ خود کھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہیں، بس دولت کو جمع کرتار ہتا ہےاور ہروفت اس کی گنتی میں لگا ہوا ہے کہاب میرے یاس کتنی دولت ہوگئی ،اس کو گنتا ہےاورخوش ہوتا ہے،اس کو کھانے کی نوبت نہیں آتی ، نہ خود کھار ہاہےاور نہ گھر والوں کو كهلار مام، ندكى اوركود \_ر مام، ال سازياده" تحسِرَ الدُّنيَا وَالْاجِرَة" كا مصداق کوئی اورنہیں ہوسکتا، اس لئے فرمایا کہ آ دمی خود بھی کھائے ، جب اللہ تعالیٰ نے احیما دیا ہے تو احیما کھائے ،احیما دیا ہے تو احیما پہنے ،اورخود بھی اس نقطہ نظر سے کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمت دی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کر کے اس کو کھا وُں گا۔ اللدتعالى كينعتين كهاؤءاورشكرادا كرو

ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ:

" اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ "

(ترمذي، ابواب صفة القيامة، رقم الحديث ٢٤٨٦)

فرمایا کہ جوآ دمی کھائے اورشکرا داکرے کہ اے اللہ! آپ نے مجھے بیٹعت عطا فرمائی ہے آپ کی نعمت سمجھ کرمیں اس کو کھا رہا ہوں ، اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپنے مجھے بیٹعت عطا فرمائی ، تو جو کھائے اورشکرا داکرے اس کا درجہ اتنا ہی ہے جیسے

اصلاحی خطبات ۲۰: ۲۰ کوئی روزہ رکھے اور اس پرصبر کرے، اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جو کھا کرشکرادا کرنے والا ہوگا۔ پنہیں کہ خود کھانے پر کوئی تواب کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ خود بھی کھائے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کر ہے۔ نعمت کے آثار بندے برظاہر ہوں اورا یک حدیث میں رسول الله صلی الله غلیه وسلم نے فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنُ يُراى أَثُرَ نِعُمَتِهِ عَلَيْهِ" یعنی الله تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اس کو جونعمتیں دی ہیں،اس نعمت کے آثار بندے پرنظر آئیں، پنہیں کہاللہ تعالیٰ نے تو اس کو دولت مند بنایا ہے، کیکن وہ فقیر بنا پھر رہا ہے، کھانے کے وقت ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فقیر ہے، كپڑے پہنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے كەفقىر ہے يہ چيز الله تعالیٰ كو پسندنہيں، لہذا خو دہھی. کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے اور اللہ تعالیٰ کاشکر بھی ادا کرے۔ ہاں حد سے تجاوز نہ کرے کہ ہر وقت کھانے پینے کے دھندے میں لگا ہواہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ کھائے پیئے اوراللہ تعالٰی کاشکرا دا کرے۔ سفید بوش کی ضرورت پوری کرو يُهِرا آ كُفر مايا كدكس كو كلائع؟" القَانِعَ وَ المُعُتَرُ" ووآ وميون كا ذكر فرمايا،

پرا سے ترمایا کہ سی و طلائے ؟ السفایع و المعتر ؟ دوا دسیوں 6 در ترمایا ، اس میں بھی بڑاعظیم سبق ہے ، اور دراصل بیر قر آن کریم کے الفاظ ہیں۔ جن کو حضور اقد س ملی اللّٰدعلیہ وسلم نے یہان بیان فرمایا۔ "قَسانِے " اس شخص کو کہاجا تا ہے جو

'' قناعت'' کرنے والا ہو، یہاں اس سے مراد وہ شخص ہے جو بیجارہ ضرورت مند تو ے ہلین کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دستِ سوال دراز نہیں کرتا، بلکہ جو کچھاللہ تعالیٰ نے دیاہے،اس پر قناعت کئے بیٹھاہے،ایسے خص کو قانع کہا گیاہے۔ جے اردو میں ہم سفید بوش کہتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ فقیر نہیں نظر آتا، نا دارمحسوں نہیں ہوتا، کیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور اپنی سفید پوشی کو برقرا رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کسی کوظا ہرنہیں کرتا۔قرآن کریم نے بھی اوررسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اس کا ذکر فرمایا ۔ یعنی صدقہ دینے کیلئے اور اپنا مال دینے کے لئے پہلے ایسے شخص کاامتخاب کروجوکسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ قناعت کیے ہوئے ہے۔ تلاش کرنے سے ل جائیں گے اب سوال بیہ ہے کدا یہ شخص کا پیتہ کیے گئے گا؟ اس لئے کہا گرضرورت مند آ کرا پی ضرورت کا ظہار کرے تو اس ہے پتہ چل جائے گا کہضرورت مندہے ہیکن قانع کا پیتة اس وقت چلے گا جب تمہارے دل میں بیدھن لگی ہوئی ہو کہ اینے ملنے جلنے والوں میں،اپنے اعز ہ اور اقرباء میں، اپنے پڑوس میں ایسے افراد کو تلاش کروں، اور ان کے حالات معلوم کروں، اور جس دکھ درد میں وہ مبتلا ہیں، میں ان کی خبر گیری کروں، اور پھر بوقت ضرورت ان کی امداد کروں۔ بہرحال سب سے پہلے تمہاری

جوزبانِ حال سے ضرورت کا اظہار کرے

امداد کے مشحق قانع ہیں۔

دوسرالفظ بيان فرمايا" ألُّهُ عُتَهُ" معتر الشَّخص كوكت بين جوز بان عاتونهيس

اصلاحی خطبات اصلاحی خطبات مانگنا کہ مجھے دیدو،کیکن زبانِ حال ہے اپنی ضرورت ظاہر کرتا ہے،مثلاً آ پے کسی جگہ پر بیٹھ کر پیتے تقسیم کررہے ہیں،اس جگہ پرایک شخص آ کراس لئے کھڑا ہوگیا کہ ثناید آپ اس کو پچھ دیدیں۔ یہاں بھی اٹ مخص کا ذکر کیا جوزبان سے پچھنیں مانگتا ہے،لیکن اس کے حالات بتارہے ہیں کہ بیہ مانگنا چاہتا ہے،لیکن مانگنے کے لئے الفاظ زبان پر نہیں آ رہے ہیں،ایسے خص کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔''سائل'' کا یہاں ذکر نہیں،لیکن بعض دوسری روایات میں سائل کا ذکر بھی ہے جواپنی زبان سے کہدیتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے دیدو، بشرطیکہ وہ سائل پیشہ ور نہ ہو، بلکہ واقعی ضرورت مند ہو، بہرحال،اس حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے تفصیل ہے بیان فر مادیا کہ یہ مال کن اوگوں پرخرچ کرنا چاہیے۔ تمهارا مال کونساہے؟ آخر میں ایک حکمت کی بات حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مائی۔ فرمایا کہا چھا بتاؤ کہتہ ہیں اپنا مال پیند ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا مال زیادہ پیند ہے: تمہارا مال تو وہ ہے جوتم نے کھالیا اوراپے استعال میں لےآئے اورختم کر دیا، یہ تم نے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بنک بیلنس میں وہاں جمع ہو گیا۔ وہ بنک بیلنس اتناز بردست ہے کہاس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرتم ایک دانداللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرچ کرتے ہوتو وہ ایک داندسات سوگناہ زیادہ ہوکر آخرت میں ملے گا اور سات سوگناہ ادنی درجہ ہے۔ ورنہ الله تعالیٰ نے فرمایا: "وَاللهُ يُضَاعِفَ لِمَنُ يَشَاءُ" (البفرة: ٢٦١) يعنى الله تعالى جتناجات بين اس كوبرهات

ہیں۔لہذااگرتم نے صدقہ کردیا تو گویا کہ اپنامال آخرت کے خزانہ میں محفوظ کرلیا۔ یا تی سب مال دار ثین کا ہے بہرحال جو مال تم نے کھالیا، وہ تمہارا،اور جو مال صدقہ کرے آخرت کا بنک بیلنس کرلیا، وہ تمہارا، باقی جو کچھ ہے وہ سب تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم ہوجائے گا۔بس،تمہاری آنکھ بند ہوئی اور وہ وار ثین تمہارے مال کے وارث بن گئے۔ بلکہ آ تکھ بند ہونے کی بھی شرطنہیں، بس جیسے ہی مرضِ وفات شروع ہوا اس وفت سے شریعت کا تھم یہ ہے کہتم اپنے پورے مال پرتصرف نہیں کر سکتے بلکہ ایک تہائی کی حد تک تصرف کر سکتے ہو،کسی کے لئے وصیت کرنی ہوتو ایک تہائی کی حد تک کسی کوصد قد کرنا ہوتو ایک تہائی کی حد تک کر سکتے ہو، دو تہائی مال پرتمہاراحق ہی ختم ہوگیا اس کئے کہ وہ تو تمہارے رشتہ داروں کا مال ہے لہذا کسی مال کو جمع کرنے فکر میں پڑے ہوئے ہو؟ بہرحال؛ اپنی صحتٰ والی زندگی کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو،جس کےمصارف حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 🏿 حدیث میں بیان فرمادیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی حمت ہے اور اپنے فضل ہے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد للهررب العلمين

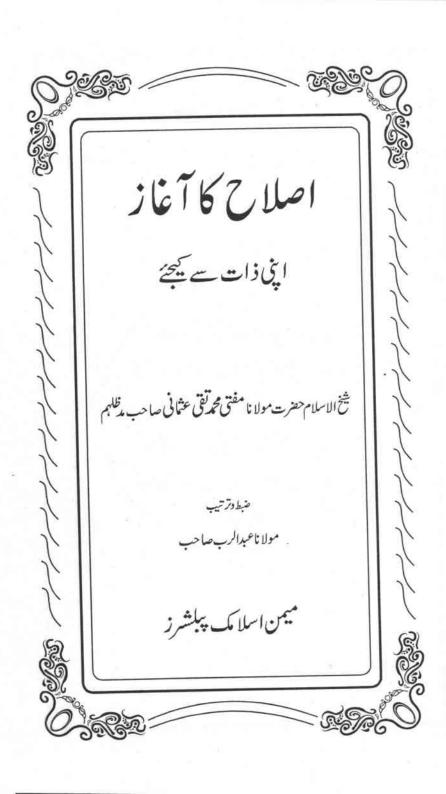

مقام خطاب : جامعه فريديه

اسلام آباد، پاکستان

صلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلِ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

# اصلاح كاآغازا بني ذات سے بيجئے

الْحَمُدُ لِللهِ مَنُ شُرُورِانفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا ﴿ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ ﴿ وَ نَعُودُ فَي إِللّٰهِ وَاللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا اللّٰهُ وَكَدَهُ لَا مُضِلًا لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ ﴿ وَ اَشْهَدُ اَنَ لِآلِهُ إِلّٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا مُضِلًا لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ وَمَولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَنْ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ السِّيمَا اللهِ اللهِ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسُلِيما صَلّى اللّهُ مَن عَلَي اللهِ مِنَ الشّيطُنِ الرّحِيمِ ﴿ يسم اللهِ الرّحُمْنِ كَثُيمُ اللّهُ الرّحِيمِ ﴿ يسم اللهِ الرّحُمْنِ الرّحِيمِ ﴿ يسم اللهِ الرّحَمْنِ الرّحِيمِ ﴿ يسم اللهِ الرّحِمْنِ الرّحِيمِ ﴿ يسم اللهِ المُعَلَّمُ اللّهُ الرّحِيمِ ﴿ يسم اللهِ اللّهِ المُعَلَّمُ اللّهُ اللّهِ اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنْفِكُمُ إِنّهُ النّهُ مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ آمنت بالله صدق الله الله مولانا العظيم ﴿ وصدق رسوله النبي الكريم ﴿ و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين .

### حاضري كااصل مقصد

حصرات علماء كرام اورعزيز طلباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة، آج ميري

املای خطبات حاضری کا اصل مقصد تو صرف ملاقات کی سعادت حاصل کرنا تھا۔ مولا نا عبدالعزیز حاصری کا اصل مقصد تو صرف ملاقات کی سعادت حاصل کرنا تھا۔ مولا نا عبدالعزیز صاحب اللہ تعالی انکے علم میں برکت اور درجات میں ترقی عطا فرمائے ، انکی محبت اور شفقت کے خیال سے حاضری کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بیان کرنا پیش نظر نہیں تھالیکن جیسے مولا نا عبدالزیز صاحب دامت برکاتهم نے فرمایا کہم آج کیا ہے دور سے گزرر ہے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھیں تواپی حالت زار پرغور کرنے اور مقد ور بھراسکی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی گفتگو سے کوئی مستعنی نہیں ، اسلیے قبل ارشاد میں چند کلمات عرض کرتا ہوں:

### دل ہی دل میں اللہ تعالی سے دعا

جب مولا نا بیفر مار ہے تھے کہ ہم اس وقت جس حالت زار سے گزرر ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اس پرکوئی گفتگو ہو جائے ، تو میں نے دل ہی دل میں اللہ تارک و تعالی سے دعا کی'' یا اللہ بیا ایسا سوال ہے جو ہم سب کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو ان حالات سے رنجیدہ ، پریشان ، منفکر اور مشوش نہ ہو۔ اور بیا بیمان کی علامت ہے کہ آ دمی امت مسلمہ کے حالات سے فکر مند ہو اور اس کے دل میں اسکی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو۔ یوں تو اسکے علاج کے لیے بہت کی باتیں ہو بھتی ہیں لیکن اے اللہ! ایسی بات دل میں ڈال دیجئے جو ہمارے لیے کار آمد ہو، مفید ہواور جس پر ہم فوری طور پڑھل بھی کرسکیں۔ بہت سے منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ منصوبے کی حد تک تو ان میں بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن ان پر جب کا مرحلہ آتا ہے تو بہت می رکاوٹیس اور مشکلات حاکل ہوجاتی ہیں ..... تو

اسلامی نطبات جومختصر وقت میں ہم کہرین سکیس اور اس پڑمل بھی کرسکیس۔اےاللہ!الیی ا بات دل میں ڈال دیجئے۔'' ہاے دل میں ڈال دیجئے۔'' دعا کا بیہ بق میر ہے شیخ حضرت عار فی '' نے دیا تھا اور دعا کا بیسبق میرے شیخ حضرت عار فی قدس الله تعالی سرہ نے دیا تھا حضرت عارفى في حضرت تحكيم الامت مولا نااشرف على تفانوى قدس الله تعالى سره كا بيارشادنقل فرمايا كه "الحمدلله تبهى اس بات مين تخلف نهيس ہوتا كه جب كوئي شخص بيكهتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے یا سوال کرنا ہے تو الحمد للدول ہی دل میں الله تعالى ے رجوع كرتا مول كه يا الله پية نبيس بيكيا سوال كرايگا، اس كاضيح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے ۔' تو بیر جوع الی الله کا ایک بہت عظیم سبق ہے، ہم سب ا سکے مختاج ہیں ۔طالب علم ہو ، استاد ہو ، کوئی بھی ہو ، ہر معاملہ میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر کے اس سے تو فیق مانگنے کی اگر عادت ہوجائے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک وتعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ ہدایت بھی ملتی ہے۔ اللّٰد تعالی نے میرے دل میں بیآیت ڈالی ہے جب میں نے حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب کے ارشاد پر دل میں دعا کی تو

جب میں نے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے ارشاد پرول میں وعالی او اول میں وعالی او اول میں وعالی او اول میں اور میں ایک اور ایک میں ہے آپ کے سامنے پڑھی نیا تُنَّهَا الَّذِیْنَ اللهِ مَنْ حَلَّ اِذَا اهْتَدَیْتُمُ اِلَی اللهِ مَرُ جِعُکُمُ اَمْ مُنْ حَلَّ اِذَا اهْتَدَیْتُمُ اِلَی اللهِ مَرُ جِعُکُمُ جَمِیْعًا فَیُنْزِیْکُمُ بِمَا کُنْتُمْ تَعُمَلُونَ (المانده: ١٠٥) بیا یک عظیم ہدایت ہے۔ یول تو جَمِیْعًا فَیُنْزِیْکُمُ بِمَا کُنْتُمْ تَعُمَلُونَ (المانده: ١٠٥) بیا یک عظیم ہدایت ہے۔ یول تو

- املائ حطبات -- والملائح المنظام المنظام الموالية المالية الموالية المالية الموالية المالية المالية الموالية المالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموجودة حالات ميس بهارا طرزتمل

جب فسادعام ہوجاتا ہے، فتنہ پھیل جاتا توعام طور ہے ہم لوگوں کا بیم شغلہ بن جاتا ہے کہ جب چارآ دمی بیٹھیں گے تو موجودہ حالات کی خرابی کا، لوگوں کی گراہی کا، لوگوں کے خلط راستے پر جانے کا فتق و فجو رکا ،عصیان کا ، کفر والحاد کا ، کر پشن کا ، رشوت ستانی کا ، چوری ڈاکے کا ، اغواء برائے تا وان کا تذکرہ اس طرح بیٹھ کر کرتے ہیں کہ بھی فلاں جگہ بیہ ہوگیا، فلاں جگہ بیہ ہوگیا، اور بس .... اس سے محفلیں گرم ہوتیں ہیں ،مجلسوں کا موضوع بنتا ہے اور پھر بات و ہیں پرختم ہوجاتی ہے۔ حالات خراب ہوجا کمیں تو سب سے پہلاکا م بیر کہ اپنا جائزہ لو

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اس پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اس پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب اس صورت میں پہلا کا متمہارا میہ ونا چا ہئے کہ عَلَیْکُمْ انْفُسَکُمْ ..... اپنا جا کزہ لو اس صورت میں پہلا کا متمہارا میہ ونا چا کہ عَلیْکُمْ انْفُسَکُمْ ..... اپنا جا کزہ لو اس اپنی فکر کرو ..... اپنی فکر میں پڑجاؤ کہ میرے اندر کیا خرابی ہے؟ ..... ہوتا کیا ہے؟ جب اس قتم کے حالات ہوتے ہیں تو ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں ، دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں ، دوسروں کے غلط حالات کا ذکر کرتے ہیں اس سے سوائے مایوی کے اور پچھ حاصل نہیں ، دوسروں کے جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا معاملہ تو ہمارے درساتھ ہے۔ وہ جو پچھ کریں گے اس کا صلہ وہ دنیا و آخرت میں یا کمیں معاملہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جو پچھ کریں گے اس کا صلہ وہ دنیا و آخرت میں یا کمیں

<u>-(۵1)-</u> گے۔لیکن ہرخخص کو بیہ جاننا ضروری ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہے؟ میرے اندر کیا خرابی ہے؟ میرے اندر کیانقص ہے؟ اور اگر ہرانسان اپنے ذاتی نقص اورعیب کی طرف متوجہ ہوجائے اوراس کی اصلاح کی فکر کرلے تو کم از کم ایک چراغ تو جل گیا۔ اوراللہ تعالیٰ کی سنت پیہے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں بعنی اگر صرف مجلسوں میں گفتگوکر کے بات ختم ہوجائے اور دوسروں کے عیوب اور دوسروں کی خرابیوں اور اٹکی برائیوں پر بات ختم ہوجائے تواس سے بچھ حاصل نہ ہوا۔ ہوتا بیہ ہے کہ ہم جب اصلاح کاعکم لے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ہیں ٹھیک، جب کہ دوسر لوگ خراب ہیں لہذا دوسروں کی اصلاح سے کام کا آغاز ہونا جاہئے۔ اصلاح کا آغازاینے آپ سے کرو جب کہ اللہ تبارک وتعالی فرمارہے میں کہ اصلاح کا آغاز اینے آپ سے کرو

البَضُرُكُمُ مَنُ ضَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُمُ الرَّمَ سيد صدات پرآ گئة وجولوگ مرائی الأيضُرُكُمُ مَنُ ضَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُمُ الرَّمَ سيد صدات پرآ گئة وجولوگ مرائی کے دات پرجارہ ہیں وہ تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ئیں گے: إلَسی السَّلِ فِ مَدُ جِعْتُ مُ جَمِيعاً تم سباوٹ کرمیرے پاس آؤگ فَیُنبَنِئُ کُمُ بِمَا کُنتُمُ تَعُم مَنْ جَمِيعاً تم سباوٹ کرمیرے پاس آؤگ فَیُنبَنِئُ کُمُ بِمَا کُنتُمُ تَعُم مَنْ مِن نے وہ حدیث قال فرمائی ہے جوآپ سب حضرات کومعلوم ہوگی:

جب جار کام ہونے لگیں تواس وقت

وه حديث بيب كه نبى كريم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: إذَا رَايُتَ شُـحًامُ طَاعًا وَهَـوى مُتَّبَعًا وَ دُنْيَامُو ثَوَةٌ وَ إِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ فَعَلَيُكَ بِخَاصَّةٍ نَفُسِكَ وَ دَعُ عَنُكَ آمُرَ الْعَامَّةِ (كَاةَ المَاتَحَ الساحَ إِسِالمرِ إ المعروف بس ٣٣٧) كه جب تم كسى ز مانے ميں بيرچارعلامتيں پاؤ :إِذَا دَ أَيُّتَ شُــــَّحَـــا مُطَاعاً: حرص کے جزیے کی اطاعت کی جارہی ہو: وَهَوَیّ مُتّبَعًا:خواہشات نفس کی پيروي بورېي بو: دُنْيَا مُوُثَوَةٌ : دنيا كوآخرت يرترجي دي جارېي بو: وَإِعْجَابَ كُلّ ذِی رَأی بسرَ أیسه: اور ہر شخص گھمنڈ میں مبتلا ہو، دوسروں کی بات کو سننے کو تیار نہیں ، ہر . تخف کا خیال بیہو کہ''میں جو سمجھا ہوں وہ درست ہے، دوسرےسب غلط ہیں''اورا گر دوسرا کوئی متوجہ کرنا بھی جا ہے تو سننے کو تیارنہیں۔ ہرشخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو، جب بیرچارعلامتیں یائی جا کیں تواس صورت میں اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ: وَ ذَعُ عَنْكُ أَمُهُ الْعَامَّة: اورعام لوگوں میں جو گراہی پھیل رہی ہے، اس کے اندر جوخرابیاں بیدا ہور ہی ہیں ان کی فکر چھوڑ دو، یہ نبی کریم سرور دو عالم علامیتیا کا ارشاد ہے۔آپ ذرا سوچئے کہ بیرچارعلامات جوسرکا دو عالم ﷺ نے بیان فرمائی ہیں۔کیا ایسانہیں لگ رہا کہ آپ ہمارے ہی دور کا نقشہ تھینچ رہیں ہیں،حیاروں کی چاروں باتیں اور حیاروں کی حیاروں علامات آج ہمارے *سامنے ہیں۔* توالیسے حالات میں حکم دیا کہاہے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ۔ اس حدیث کانتیج مطلب کیاہے؟ اس حدیث کی تشریح میں بعض حضرات نے میدموقف اختیار کیا ہے کہ جب ب صورت حال پیدا ہوجائے تو دعوت کا فریضہ ختم ہوجا تا ہے، دعوت کا حکم نہیں رہتا، بس

صرف اپنی اصلاح کا حکم رہ جاتا ہے، یہاں میں بیہ بات واضح کردوں کہ بیموقف

درست نہیں ہے، بلکہاس حدیث کا جو بھی مطلب میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور سمجھا ہے وہ میہ ہے کہ ایسے حالات میں وعوت کا کام اینے نفس سے شروع کرو، اینے نفس سے شروع کر کے جب آ گے بڑھو گے تو پھروہ دعوت مؤثر ہوگی کیوں کہ جب بیہ کہا جار ہاہے کہانی فکر کرویعنی اینے ذمہ جوفرائض ہیں انکو بجالانے کی فکر کروتو فریضہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آ دمی پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے ،اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے ،اسکے بعد آ گے بڑھے اور اس طرح آ گے بڑھتا چلا جائے۔اس کا مقصد پنہیں ہے کہ تبلیغ و دعوت ختم ہوگئی ، جہا دختم ہوگیا؟ نہیں! بلکہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے نقطه آغاز بتا دیا کہ جا ہے دعوت ہو، یا تبلیغ ہو، یا جہاد ہو، کوئی بھی چیز ہوا سکا آغاز اینے آپ سے کرو۔اینے نفس کی طرف غور کرو کہ میرے : ذمتہ کیا فرائض تھے اور میں ان ہے کس درجہ غافل ہوں؟ میرے اندر کیا عیوب ہیں میں کس طرح انکو دور کروں۔ یہاں سے شروع کرو۔ بظاہرتو یوں لگتا ہے کہ اس میں مایوی بھلنے والی بات ہے کہ بھئی! پھر دنیا جائے جہتم میں تم اپنی فکر کرو، بظاہرتو مایوی اورخودغرضی کی می بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت بیہ ہے کہا گر اسکو سیح سمجھا جائے اوراسے نقطہء آغاز قرار دیا جائے تو یہ پھراصلاح کاراستہ ہموار کرنے کے لیے بہترین دستورانعمل ہے کہ جب ہرانسان اپنے بارے میںغور کریگا،اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر یگا تو اس کا متیجہ بیہ ہوگا کہ مثلاً میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو حجوث بولنا ترک کردوں،غیبت کرتا ہوں تو غیبت کرنا ترک کردوں، میں اگرفرائض سے غفلت برتنا ہوں تو فرائض بجالا نا شروع کردوں، میں اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کومتغرق کر دوں ، اور دین کے جتنے شعبے ہیں،عقائد،عبادات ومعاملات،معاشرت،اخلاقیات۔ان یانچوں شعبوں

اصلاحی خطبات هم است

کے اندر جہاں جہاں میرے اندر کوتا ہی پائی جاتی ہے، اس کو میں درست گرنے کی کوشش کرنا شروع کر دوں تو اس سے ایک چراغ جلے گا، ایک نمونہ پیدا ہوجائیگا۔

#### اللدتعالى كىسنت

جب ایک نمونہ پیدا ہوجائے گا تو اللہ تعالی کی سنت پیر کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ اور دوسرے سے تیسرا چراغ جاتا چلا جائے گا اور پھراس طرح معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی لیکن جب میں خودتو اپنی ذاتی زندگی کے اندر فرائض سے غافل رہوں ،اللّٰدتعالیٰ کی طرف میرار جوع نہ ہو، میں خودتو حجھوٹ بولتار ہوں ، میں خود تو غیبت کرتا رہوں ، میں خودتو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بے فکر رہوں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا تارہوں،معاملات میرے خراب رہیں،اخلاق میرےا چھے نہ مول، معاشرت ميرى ورست نهول: ألمُسلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ كَي مِينِ خلاف ورزى كرتار مول مِين خودتو بيسب كِهرَرتار مول اورلوگول كي اصلاح کاعلَم لے کرکھڑ اہوجا وَں اورلوگوں سے کہوں کہتم درست ہوجا وُ تو اس سے نہ تو دعوت كالفيح فائده حاصل ہوگا، نةبليغ كا فائده حاصل ہوگا، حاصل بيرے كه دل ميں حبّ مال اورشہرت طلی کے جذبات بھرے ہوئے ہیں تو ان جذبات کے ساتھ جب میں دعوت کا کام کیکر کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دماغ پر بیسوار ہوجا تاہے کہ کس طرح میں عوام میں مقبولیت حاصل کروں؟ کس طرح میری شهرت زیادہ ہو؟ کس طرح لوگ میرے تالع فرمان بنیں؟ کس طرح میرے آ گے منقاد ہوں؟ پیجذبات پیدا ہوجاتے ہیں ، ان کے نتیجہ میں کام کرنے والوں کے درمیان منافست شروع ہوجاتی ہے، ان (اصلاحی خطبات)

کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں ،ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے نتیج میں ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی ہیں۔آپس میں انتثار بڑھتا ہے لیکن اگرآ دمی اپنی طرف متوجہ رہے اوراس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہے تو پھراللہ تعالی اسکے کام میں برکت عطافر ماتے ہیں۔

حضرت ذ والنون مصري كاواقعه

حفزت ذوالنون مصریؓ کا آپ سب حضرات نے نام سنا ہوگا، بڑے درجہ کے اولیاءاللہ میں سے ہیں۔انکے واقعات میں لکھا ہے کہان سے کسی نے کہا کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے بارش نہیں ہور ہی ۔لوگ پریشان ہیں ۔تو فر مایا:'' مجھئی بیتو سب میرے گناہوں کی نحوست ہے،ابیا کرتاہوں کہ میں اس بستی سے نکل جاتاہوں تو شاید الله تعالیٰ کی رحمت اس بستی کے اوپر نازل ہو جائے''۔انکویہ خیال نہیں آیا کہ اس بستی کے اندر جوفستا ق و'فجار ہیں ان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے بیہور ہاہے۔خیال بیآیا کہ میرےاندرکوئی خرابی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجهٰ بیں ہورہی ، میں اس بستی کوچھوڑ کہ چلا جا تا ہوں \_تو جب انسان کواپنی فکر پڑی ہوتی ہے،اینے اللہ کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی فکر میں وہ غلطاں اور پیجاں ہوتا ہے تو پھر دوسروں کی برائیوں کی طرف ذہن کم جاتا ہے اور اگر جاتا بھی ہےتو رحم اور ترس کھانے کے انداز میں کہ یہ بیچارے گمراہی میں مبتلا ہیں، بیغنی غلط رائے برجارہے ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کی جائے

کم از کم انتا تو ہو کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ!ان کواس گمراہی

سے نکال دیجئے ۔میرےاستاد حضرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحبؒ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ، وہ ہمیں سبق میں بتایا کرتے تھے کہ بیہ جوحدیث میں دعاہے کہ جب کسی کو بیمارد کیھوتو یوں کہو:

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَالْمِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِير مِّمَّنُ خَلَقَ تَفُضِيُلا

وہ فرماتے تھے کہ جو جسمانی بیار ہیں ان کے بارے میں تو حدیث میں صراحت ہے کیکن جب میں کسی کود میکھتا ہوں کہوہ کسی نا جائز کام میں مبتلا ہے اورمثال میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ لوگ سینما کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔اب تو بات بہت آگے پہنچ گئی۔تو میں یہی دعا کرتا ہوں كه: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاهُمْ بهِ. كمالتُدتَعالَى فِي اتكوبس مين مبتلا کیا،اللّٰد تعالی کاشکر ہے کہ مجھےاللّٰہ تعالیٰ نے اس سے عافیت عطافر مائی ۔ تو جو گنا ہگار ہے یعنی گناہ میں مبتلا ہے اس کے اوپر بھی ترس کھاتے کہ ریہ بیجارہ جہنم کے راہتے پر جا ر ہاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے کسی طرح اس کو واپس لے آئے تو بیدول میں جذبات اس وقت پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف رجوع کے جذبات اس وقت پیدا ہوتے ہیں۔ جب آ دمی کوفکر ہواسکی کہ میری اصلاح ہواور مجھےاللّٰہ تبارک وتعالیٰ اس بات کی تو فیق عطا فر مائے کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی جہنم کی آ گ سے نکال سکوں تو جب پی فکر اسکواللہ تبارک و تعالیٰ عطا فر مادیتے ہیں تو اس کے نتیج میں اس کی بات کے اندرتا ٹیربھی پیدا ہوجاتی ہے۔

حضرت شاه اساعيل شهيدته كاواقعه و کھنے! حضرت شاہ اساعیل شہید" ، اللہ تعالیٰ ایکے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ اساعیل شہیدؓ ایسے بن گئے تھے کہان کے یہاں سیح بات پہنچانا ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے انسان کے بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو کھائے بغیر چین نہیں آتا۔ تو ایسی ایسی جگہوں پر جا کر دعوت دیتے تھے جہاں آج کے دور میں کوئی عام سا آ دمی بھی دعوت کی نیت سے نہیں جا تا۔ پیہ كب موا؟ جب اين نفس كو كچل چكے تھے \_نفسانی خواہشات كو كيلا جاچكا تھا اور انہيں رجوع الى الله كى كيفيت نصيب مو يحكي تقى اورايخ اخلاق وكر داركوالله تعالى كـاحكام کے سانچے میں ڈھال چکے تھے۔اس درج میں ڈھال چکے تھے کہ ایک مرتبہوہ وعظ فر مارہے تھے ..... اورآپ تو جانتے ہیں کہ چوں کہ حضرت کے وعظ میں شرک و بدعت کی تر دید بہت ہوتی تھی تولوگ دشمن بھی بہت ہو گئے تھے ..... توایک شخص نے كفڑے ہوكركہا كە''مولانا! ہم نے سناہے كهآپ حرام زادے ہيں العياذ بالله ،العياذ بالله مجمع سے کھڑے ہوکرایک آ دمی کہدر ہاہے۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا ،العیاذ باللہ تو کہتا کہتو حرام زادہ ہے، تیراباپ حرام زادہ ہے، سخت طیش اورغصہ کا اظہار کرتا اگروہ خود نہ کرتا تو اس کے حواری کرتے۔ اسکی تکہ بوٹی کر ڈالتے کہ تو ہمارے استاد کو، جارے شیخ کو میر کہتا ہے۔حضرت شاہ اساعیل شہیر ؓ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! آپ کوغلط اطلاع پینچی ، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دتی میں موجود 🕯 ہیں ۔اس کی گالی کوایک مسئلہ بنا کراس کا جواب دیااس لیے کیفس مٹ چکاتھا کہ پرواہ ا اصلاتی خطبات کما

نہیں تھی کہ کوئی اچھا سمجھتا ہے یا براسمجھتا ہے، گالی دیتا ہے یا تعریف کرتا ہے۔وہ اپنے نفس کومٹا چکے تھے تو نتیجہ بیر کہ ایک ایک وعظ میں دودوسوآ دمی حضرت شاہ اساعیل شہیدٌ

ے ہاتھ رتو بہرتے تھے۔

## بوراوعظا یک شخص کے سامنے دہرا دیا

ایک دفعہ حضرت وعظ کر کے دہلی کی جامع مسجد کی سٹر ھیوں سے اتر رہے تھے،
ایک دیباتی شخص دوڑتا ہوا آیا، انہی سے بع چیر ہائے کہ کیا مولوی اساعیل کا وعظ سنے
گیا؟ کہا کہ ہاں بھی ختم ہوگیا۔ کہا کہ میں تو اتنی دور سے مولوی اساعیل کا وعظ سنے
کے لیے آیا تھا مگر افسوس ہے کہ میں محروم رہ گیا مولا نا فرماتے ہیں کہ پچھ فکر نہ کر ومیر ا
ہی نام اساعیل ہے، میر سے پاس بیٹھ جا و اور جو پچھ میں وعظ میں کہا تھا وہ میں تہہیں سنا
دیتا ہوں، دو گھنٹے کا وعظ تھا اس ایک شخص کے سامنے وہ سارا وعظ دہرا دیا کسی نے کہا
حضرت! آپ نے بھی کمال کیا ایک آ دمی کی خاطر سارا وعظ دہرا دیا؟ فرمایا کہ میں نے
تو پہلے بھی وعظ صرف ''ایک' ( یعنی اللہ کے لیے ) ہی کے لیے کیا تھا اور دوسری بار بھی
''ایک' بھی کے لیے کیا ہے۔

سے بات جب پیدا جو جاتی ہے کہ جو کام ہے وہ ایک کے لیے ہے۔ اللہ کوراضی
کرنے کے لیے ہے اس میں شہرت، جاہ، ناموری، لوگوں میں مقبولیت کا کوئی شائیہ
نہیں، کوئی اچھا سمجھے یا براسمجھے میں تو ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں ۔ تو جب یہ بات پیدا
ہوجاتی ہے پھر اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اس کی بات میں تا ثیر بھی پیدا فرماتے ہیں
اور پھر آگے اسکا نور بھی پھیلتا ہے۔ اسکی خوشبو بھی پھیلتی ہے اور اللہ تعالی اس خوشبو سے

اصلاحی خطبات

بورے عالم كومعظر فر

علم کے ساتھ ساتھ دل کا در داور رجوع الی اللّٰہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرو

میں نے اپنے والد ماجد ؓ ہے۔نا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلا کی کےصاحبز ادے تھے۔ان کوحضرت نے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ عالم ہوکر واپس آئے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی" کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی ۔حضرت کے جومتوسلین تھے، آتے تھے حضرت ان کو وعظ ونصیحت فرمایا کرتے تھے۔تو جب بیرصاحبز ادے آئے تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھئی !تم نیا نیا تازہ تازہ علم حاصل کر کے آئے ہوتو آج تم وعظ کہو، وہ بڑے تازہ دم، نیا نیاعلم حاصل کیا ہوا تھا،تو شیخ نے جب پیشکش کی تو انہوں نے خوثی سے قبول کر لی مجلس جمی ہوئی تھی مجلس میں وعظ کہا ،لوگ سنتے رہے ، سنتے ر ہے لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے ، جیسے تیسے ایک عالم کی بات من لی ، اس کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے اور حضرت نے بیٹھ کرایک جملہ فرمایا کہ بھئی ہماراارادہ آج روزہ رکھنے کا تھا ، رات کو ہم نے دودھ رکھا تھا کہ محری میں وہ دودھ پی لیس گے اور روز ہ رکھ لیں گے مگر نقذ برغالب آئی ۔ بلی آ کردودھ پی گئی اور ہم روز ہ نہ رکھ سکے \_بس ا تناجملہ کہا تھا کہ یورامجمع زاروقطاررونے لگا،اتن سی بات پرمجمع پر گریہ طاری ہو گیااور سب جھومنے لگے۔ تو بعد میں حضرت شیخ نے اپنے صاحبز ادے سے فرمایا کہ دیکھوا تم گھنٹہ بھر وعظ کہتے رہے اس میں تو کچھ ہوانہیں اور میں نے بیایک جملہ کہد دیا تھا اس ہےلوگوں کے دلوں پرایسااٹر ہوگیائم تو سکھآ ئےلیکن اب اس طرح پیدل کا درواور دل کارجوع الی الله پیدا کرنے کی کوشش کرو، پھرتمہارا ایک کلمہ بھی جاہے وہ قصیح وبلیغ املای خطبات ---- (۲۰ جد: ۲۰ جد: ۲۰ جد: ۲۰ جد: ۲۰ جد: ۲۰ جدی خاص نه موه وه بھی لوگوں کے دلوں پراٹر انداز ہوجائے گا دلوں پراٹر انداز ہوجائے گا داصلاح خلق کا فر راجعہ بنالو

بہرحال،اس آیت میں 'عَمَلَیٰ گُے مُ اَنْفُسَکُم '' کا جو پیغام ہے وہ درحقیقت اصلاح ذات کے لیے تو ہے ہی،لیکن اصلاح ذات کو اصلاح خلق کا ذریعہ بنانے کا بہتر بن اورانتہا کی بنیادی نسخہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تجویز فرمایا،اس کاطریقہ سے کہ اپنی ضبح سے لے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لیس اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہور ہی ہیں؟ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں؟ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں؟ ان کی اصلاح کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا کیں تو پھر د کیھئے کہ اس ایک وجود سے کیسی خوشبو پھوٹی ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اصلاح خلق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے۔

فی الحال اپنے آپ تعلیم کے لیے وقف کر دو

البتہ فی الحال جب آپ تعلیم حاصل کررہے ہیں تو اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کردیں اور شبح سے شام تک ہروفت دل ود ماغ پراسی علم کو پختہ کرنے اور اس کے اخلاق، اعمال، معاشرت ان سب چیز وں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی فکر پیدا کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ طالب علم ، علم تو حاصل کررہے ہیں ۔ نور الا یضاح سے کیکر ہدا ہے ایک مثال دیتا ہوں کہ طالب علم ، علم تو حاصل کررہے ہیں ۔ نور الا یضاح سے کیکر ہدا ہے تک سب کتا ہیں پڑھ لیں اور اس میں پڑھ لیا کہ نماز کی سنتیں سے ہیں ، آ داب سے ہیں، تک سب کتا ہیں پڑھ لیں اور اس میں پڑھ لیا کہ نماز کی سنتیں سے ہیں ، آ داب سے ہیں ،

اصلاح ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رخت ہے اس کی طرف متوجہ فر ما دے ،اوراللہ تعالی ہمیں اپنے فرائض کو بجالانے کی اپنے فضل وکرم سے تو فیق عطا فر مادے تو انشاء الله،الله تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ بیدورآ تے ہیں اور جاتے ہیں 'تبِلُکَ اُلاَیّامُ نُــلاوِ لُهَــا بَيُنَ النَّـاسِ " يه جو بِحَهِ گمراهياں پھيلی ہوئی ہيں، بدعملياں پھيلی ہوئی ہيں، په ظلمتیں ہیں، اندھرے ہیں لیکن اللہ تعالی کی سنت سے کہ: ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے یے المتیں ہمیں خود پیغام دیتی ہیں کہ جب رات آتی ہے تو وہ ہمیشہ قائم نہیں رہا کرتی بلکہ اسکے بعد صبح صادق بھی طلوع ہوتی ہے اس کے بعد سورج بھی نکلتا ہے اس کے بعدروشنی بھی پھیلتی ہے، بیاللہ تعالی کی سنت ہے۔اب ہماری سعادت بیہ ہے کہ اس صبح کا اُجالالانے میں ہمارابھی کوئی حصہ پڑجائے اوروہ حصہاً سی طرح پڑے گا کہ ہم پہلے اپنے آپ سے شروع کریں اور پھرآ گے بڑھیں: ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہارے بعد اندھیرا نہیں اُجالا ہے الله تبارک وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کواس کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین

松松松

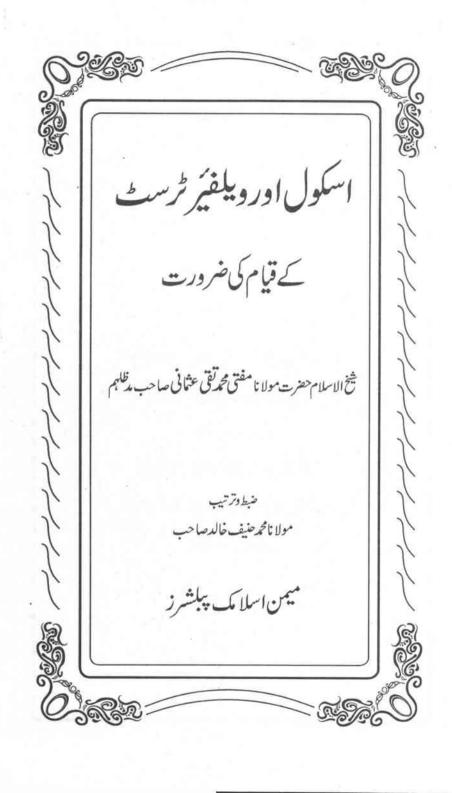

مقام خطاب : توحيدالاسلام ٹرسٹ

بلیک برن، یو کے،

وقت خطاب : ۲۶۱رجون۲۰۱۲

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْرَهِيْمَ وَعَلَى اللِ الْبَرْهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ هَجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللِ مُعَتَّدٍ كَمَا بَرَ كُتَ عَلَى الْبَرْهِيْمَ وَعَلَى اللِ الْبَرَاهِيْمَ النَّك حَمِيْدٌ هَجِيْدٌ بسم الله الرحمن الرحيم

غيرمسلم مما لك ميں

# اسکول اور ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت

79 ررجب ٣٣٣ هـ (٢٦ رجون ٢٠١٢) و بليك برن - يو كے ميں توحيد الاسلام ريليف ٹرسٹ كى افتتا حى تقريب ميں حضرت مولا نا محمد تقى عثانی صاحب دامت بركاتهم كا بصيرت افروز خطاب ہوا تھا۔افادہ عام كے ليے وہ خطاب محترمہ اُمّ محمد صاحبہ نے ضبط كيا،اور حضرت مولا نا محمد حنيف خالد صاحب،استاذ جامعہ دار العلوم كرا چى كى نظر ثانى كے بعد ہديئہ قارئين كيا جارر ہا ہے (بشكريه البلاغ، ذى العلوم كرا چى كى نظر ثانى كے بعد ہديئہ قارئين كيا جارر ہا ہے (بشكريه البلاغ، ذى

حضرات علمائے كرام اورمعزز حاضرين! السلام عليكم ورحمة الله بركانة

چند جذبات کااظهار

یہ میرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ الحمد للد آج آپ حضرات سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا اور اس مبارک تقریب میں جو تو حید الاسلام ریلیف ٹرسٹ کے افتتاح کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شرکت کی سعادت عطافر مائی ۔اس موقع پراپنے دو تین جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔

بہلاجذبہ

ایک توبید کرمجت کرنے والوں نے مجھنا کارہ کے بارے میں جوتا کڑات بیان فرمائے اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے اس نا کارہ کا تذکرہ فرمایا تو اس سے مجھے ایسا لگنے لگا کہ بیتو حید الاسلام ریلیف ٹرسٹ کی افتتا می تقریب نہیں ہے بلکہ مجھنا کارہ کی تعارفی تقریب ہے میں اسکے بارے میں صرف اتنی ہی بات عرض کرسکتا ہوں کہ محبت کی آئکھ کو ہر بات اچھی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی آئکھ کے حسن ظن کو میرے حق میں بچا کردے، ورنہ حقیقت توبیہ کے من آئم کہ من دانم ، اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے خیالات اور ان کی خواہشات اور تمناؤں کا مجھے پورا کرنے والا بنادے۔ آمین۔ اور بیاس کی ذات سے کچھ بعید نہیں۔

#### دوسراجذ ببر

دوسرا جذبہ جس کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمد للہ اس
وقت بہت ی خوشیاں جمع ہیں اور متعدد وجوہ ہے آج کے اس اجتماع میں مسرّ ت ہو
رہی ہے۔ایک تو اس وجہ سے کہ تو حید الاسلام اسکول کے بارے میں جو تفصیلات بیان
فرمائی گئیں اور آج صبح مجھ سے مولا نا عبد الحمید صاحب نے اس کی جو تفصیل بیان کی،
تچی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ فخر ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید
ظاہری و باطنی ترقی عطافر مائے۔ آمین

## مسلمانوں کے حالات دیکھ کرخوشی ہوتی ہے

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تقریباً ان تمام علاقوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، چھ کے چھ ہر ّاعظموں میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا اور مسلمانوں کے حالات و کیھنے کی ہیں توفیق وی مسلم ممالک میں بھی آباد ہیں اور اکثر و بیشتر جہاں جہاں بہاں ہوتا ہے نا ہوتا ہے تو ہمار اخطاب یا تقریر یا بیان کی مسجد میں ہوتا ہے یا کسی مدرسہ میں ہوتا ہے اور وہاں الحمد للہ اچھی صور تیں نظر آتی ہیں جن کے چہروں سے نور میں ہوتا ہے ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے وہ دین پر کار بند ہوتے ہیں اور ریاسب کچھ د کھے کرخوشی ہوتی ہے۔

#### ايك بهت برداالميه

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے جواکش غیر مسلم ممالک میں ہارے سامنے آتا ہے اوراس کی وجہ ہے دل دکھتا ہے بلکہ اگر میہ ہاجائے تو بعید نہیں کہ دل روتا ہے وہ یہ کہ مجدوں میں صف اوّل کے پابندلوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھو یا ان کی اولاد کے حالات کا جائزہ لوتو دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اولاد یا بالکل دوسری طرف جارہی ہے، بے دینی کے ماحول میں پرورش پارہی ہے اور ماں باپ اس حد تک مطمئن ہیں کہ انہوں نے اپنی نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے ہیں اور انہوں نے اپنی تلاوت اور روز انہ کے معمولات پورٹے کر لیے ہیں لیکن اولاد

(اصلاتی نظبات کی است (جلد : ۲۰

کی فکررفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔

## ا بنی زندگی کاایک عبرت ناک واقعه

میں آپ کواپنی زندگی کا ایک ایساعبرت ناک واقعه عرض کرتا ہوں، ۸\_9یاء میرا ب سے پہلے جب امریکہ جانے کا تفاق ہواتھا، وہاں عربوں کی ایک اسلامی تنظیم تھی، جس نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے وہ دعوت اس لیے قبول کر لی تھی کہ مسلمانوں کی دعوت ہے۔جب وہاں حاضر ہوئے تو وہاں سب سے پہلے کھانا تھا،اس کے بعد تقریر کا پروگرام تھا، جب کھانے پر پہنچا تو ایبامعلوم ہوا جیسے ہم غیرمسلموں کی کسی دعوت میں شریک ہوگئے ہیں۔مردوعورت کا اختلاط،عریاں لباس اور کھانے میں حلال وحرام کی کوئی تمیزنہیں تھی ،اورانہوں نے اعلان کیا کہ سی کوحلال کھانا ہوتو وہ مچھلی پراکتفاءکرے اور پھراس سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو ایک کروسر میں سوار کر کہ تفریح کا پروگرام بنایا تھا۔ میں اور میرے ساتھی کسی گوشے میں جائے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ پورا کر دسر رقص وموسیقی کے پروگراموں سے بھرا ہوا ہے۔آنکھوں کو بچاتے ہوئے ایک گوشے میں اینے آپ کو چھیائے ہوئے کسی طرح ہم نے مصیبت کوٹالا۔ اسلامی تنظیم کےسر براہ کاعذر

بعد میں ان کے منتظم سے میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ اسلامی تنظیم کے سربراہ ہیں اور غیر مسلموں میں کیا فرق سربراہ ہیں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ سے بھٹے کہ بیدوہ قوم ہے جس کو اسلام سے کوئی سروکارنہیں، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس اجتماع کے ذریعہ کم از کم

(اصلاحی فطبات جلد: ۲۰

ان کا نام مسلمان برقرار ہے، یہ ہماری ساری جدّ و جہد صرف اس حد تک ہے کہ ان کا نام مسلمان برقرار رہے اور بیا ہے آپ کو مرتد نہ بنالیں اس لیے ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑر ہی ہیں کیونکہ بیروہ لوگ ہیں کہ جن کے آباؤ اجداد یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ دوران کی اس نسل نے ہر چیزیہاں سے سیھی ہے، تربیت یہاں کی ہے، ماحول یہاں کا ہے تو ہم اس کو غذیمت ہجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کومسلمان کہیں۔ سب سب سبے برڈ ا مسکلہ اولا دکوسمنبھا لئے کا ہے

الحمداللہ اب صورت حال بدل رہی ہے۔اب وہ بات نہیں رہی ہیکن اس کے باوجوداب بھی بیشتر غیر مسلم ملکوں میں معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ اولا دکہ سنجالنے کا ہے اولا دکسی اور طرف جارہی ہے، ماں باپ کسی اور طرف جارہے ہیں، بیسب سے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کا کوئی حل اس کے سوانہیں ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں۔ساری خرائی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ مسلم اولا دکو جب لغلیم دلانے کا وقت آتا ہے تو ماں باپ اس پر تقریباً مجبور ہوتے ہیں کہ ایسے تعلیم اداروں میں ان کو جیجیں جہاں کا ماحول، جہاں کی تعلیم ، جہاں کی تربیت، ہر چیز کارنگ بیچ قبول کرتے ہیں اور اس کے نتیج میں وہ اپنے ماں باپ کوقصنہ پارینہ بیچھتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے کہا تھا کہ:

ہم الی سب کتابیں قابلِ صبطی سیھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سیھتے ہیں والدصاحب کی دوضیحتیں

اس کاواحد حل بیرتھا کہ سلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں۔میرے والد

نے اپنے ہربیان میں دوضیحتوں پرزور دیا تھا۔

مسلمان اپنجلیمی ادارے قائم کریں

ایک نصیحت بیر کہتم اپنے تعلیمی ادار ہے خود قائم کرواور تعلیمی ادارے سے مراد مدرسہ بی نہیں، بلکہ تعلیمی اداروں سے مراد بیہ کہ مدارس میں عصری تعلیم کا بندو بست کیا جائے ۔ آپ مدرسے کتنے بھی قائم کرلیں لیکن معاشرے کا جتنا فیصد حصہ مدرسوں میں آئے گا، یقیناً وہ اس تناسب ہے کم ہوگا جوعصری تعلیمی اداروں میں آرہا ہے، الہذا مدارس کے قیام کے ساتھ عصری تعلیم کے ادارے مسلمانوں کو قائم کرنے کی حضرت مدارس کے قیام کے ساتھ عصری تعلیم کے ادارے مسلمانوں کو قائم کرنے کی حضرت والدِ ماجد تاکید فرمایا کرتے ہے الحمد للداب جنوبی افریقہ کے اندرایسے بہت سے ادارے قائم ہو کیے ہیں۔

## اینی مادری زبان اوراُردوزبان کی حفاظت کریں

دوسری نفیحت بیری کہ جولوگ ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دلیش بر صغیر کے کسی بھی علاقے سے پہال منتقل ہوئے ہیں وہ خدا کے لیے اپنی ما دری زبان کو نہ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو ما دری زبان اُر دو ہو ، یا گجراتی ہو ، یا فاری یا جو بھی ان کی ما دری زبان ہو ، اس سے اپنے بچوں کو وابستہ رکھیں اپنے گھروں کے اندراُر دو بولنے کا اہتمام کریں تا کہ وہ اُر دو سے وابستہ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیضل و کرم ہے کہ اُر دو زبان عربی زبان سے بھی آگے بڑھ گئی ہے ، اب اگراُر دو زبان کے ساتھ نئی سب سے زیادہ دولت مند زبان سے سے ایاں تک کہ وہ فاری زبان سے بھی آگے بڑھ گئی ہے ، اب اگراُر دو زبان کے ساتھ نئی

نسل کارشتہ ٹوٹ گیا تو اتنے عظیم ورثے سے وہ محروم ہوجائے گی ، میں بھی جب بھی الیی حبگھوں پر جاتا ہوں تو وہاں پر حضرت والبہ ماجد کی اس بات کی پیہ وصیت لوگوں تک پہنچا تا ہوں۔الحمد للد بعض جگہ اس کے اثر ات ظاہر ہور ہے ہیں،بعض جگہ ابھی معاملہ رائے میں ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو تکمیل تک پہنچا کیں۔ نو حیدالاسلام اسکول ہم سب کیلئے قابلِ فخر ہے تو حیدالاسلام اسکول کے بارے میں آج جومعلومات حاصل ہوئی ہیں ،الحمد للّٰدان کوئ کر دل باغ باغ ہوا کہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے بیخواب شرمندہ تعبیر فرمایا اور مولا نا عبدالحمید صاحب نے جو تفصیلات بتا ئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمد للد نہ صرف ہدکہ اسلامی اسکول قائم ہوا، بلکہ ہدیات ہم سب کے لیے قابل فخر ہے کہ غیر مسلم ادارے اپنے معیار کو بلند کرنے کے لیے یہاں کے منتظمین کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آگران کے نظام کو درست کریں اوران کے معیار کو بلند بنا نمیں ،اصل میں مسلمان کوابیا ہی ہونا چاہئے کہ وہ اپنے قول میں ،اپنے فعل میں ،اپنے کر دار میں ،اپنی تعلیم میں غیروں کے لیے نمونہ ہے۔ برصغير مين اسلام كيسيآيا؟ برّ صغیر(ہندوستان ، پاکستان) کے لوگ جومسلمان ہیں، یہاں اسلام کس طرح آیاہے؟ وہاں اسلام نہ جہاد کے ذریعے آیا، نہ کت تبلیغی جماعت کے ذریعے آیا، سب سے پہلی باراسلام کی روشنی جو برصغیر میں چیکی ہےوہ مالا بار کےعلاقے میں چیکی جس کوآج کل کیرالا کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمان تاجر وہاں تجارت کی غرض سے

پہنچے تھے مقصودان کا تجارت تھا، وہ نہ جہاد کرنے کے لیے آئے تھے نہ براہ راست بلیغ کی نیت ہے آئے تھے، بلکہ تا جر کے طور پر آئے تھے، لیکن ان کے قول نے ، فعل نے ، ان کے کر دارنے ،ان کے اخلاق نے مجسم تبلیغ کا کام انجام دیا اور مالا بار کے لوگ ان کود مکی کرمسلمان ہوئے ،سب سے پہلے اسلام کی روشنی اس طرح پھیلی ہے۔ اصل بات تو پیھی ہم اینے آپ کواپیا دکش ایسا معیاری بنائیں کہ ہمارے ذریعے اسلام کی طرف رغبت اورکشش ہیدا ہو۔ افسوں ہے کہ ہم اس کے اُلٹ جارہے ہیں۔ابھی میں کل ایک نومسلم کی کتاب پڑھ رہاتھا جس مین اس نے اپنے اسلام لانے کی داستان بیان کی ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اسلام لانے کے راہتے میں بہت بڑی رکاوٹ بیٹھی کہ میں جب مسلمانوں کے اخلاق ،انکے کر داراور الحكي طرزعمل كود مكيمنا تھا تو دل ميں ركاوٹ پيدا ہوتی تھی كەاگراسلام يہی ہے تو پھرايسا تو ہمیں بنتانہیں، کیکن بعد میں اللہ نے تو فیق دی اور ذہن میں سے بات آئی کہ اسلام کو مسلمانوں سے بیجھنے کے بجائے اسلام کواسلام سے سمجھنا ہے، بہر حال اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق دی۔ الله تعالیٰ کافضل وکرم ہے کہ بیاسکول ایک مثال بنا اوراسی طرز کے اوراسکول بھی مختلف علاقوں میں قائم کرنے کا ارادہ ہےاوربعض جگہوں میں ہوبھی گئے ہیں تو سے بہت ہی مسرّ ت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں مزید ترقی عطا فر مائے اوراس کودوسرے اسکولوں کے لیے ایک معیار اور مثال بنائے ۔ آمین ویلفیئر کا کام بہت اہم اور ضروری ہے تیسراسب مسرّت بیے کہ توحید الاسلام اسکول نے آگے بڑھ کر آج سے

ویلفیئر کے کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اور یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے اور مفیدا قدام ہے،اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطافر مائے۔آمین۔ہم لوگ جب پڑھنے کا کام کرتے ہیں تو کسی حد تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں اور دین کے جو دوسرے شعبے ہیں ان سے غافل ہو کر انہیں بے دینوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتے ہیں،ان میں ایک بہت بڑا شعبہ ویلفیئر کا شعبہ ہے اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے۔اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے۔اس میں محاشرے کی ضروریات کی تکمیل بھی داخل ہے، یہ سارے کام دین کے کام ہیں۔وہ دین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے :

الاسلام بضعة و سبعون شعبة اعلاها كلمة لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطريق تواماطة الاذى عن الطريق.

نی کریم سرور دوعالم ﷺ نے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا اور سے بخاری شریف میں معروف حدیث ہے کہ ایک شخص نے راستے سے کا نثابتا دیا تو ''فشک و الله فعفو له ''الله تعالی نے اس عمل کی قدر دانی فر مائی اوراس کی مغفرت فرمادی ، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ''خیو الناس من ینفع الناس '' بہترین انسان وہ ہے جودوسرے انسانوں کوفائدہ پہنچائے ، یہاں ''من ینفع المسلمین ''نہیں فرمایا ، بلکہ من ینفع الناس فرمایا ہے یعنی کوئی بھی انسان ہو، جو شخص انسانوں کوفائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم ﷺ فرمایا ہے تجیرالناس قرار دیا ہے 'نسط فوا افنیت کم ''فرمایا کہ اپنے گھر کے ماحول کوصاف ستھرار کھواورای میں بعض روایتوں میں اگلاجملہ فرمایا ''ولا تشبہ وا بالیہود ''کہ

یہود بول کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرولینی اس وقت یہودی لوگ گندے رہا کرتے تصان کے مکانات گندے ہوا کرتے تھے فرمایا کہ ان جیسے نہ بنو بلکہ اپنے مکانات کو، اینے ماحول کوصاف ستھرار کھو،اییا لگتاہے کہ ہم لوگوں نے ان سب باتوں کودین ہے خارج کردیا ،تو ویلفیئر کا کام فلاح و بهبود کا کام ہےانسانی فلاح کا کام ہے، بیہ بردی

عظیم خدمت ہے، عظیم عبادت ہے۔

مولا ناجائ كافرمان

مولا ناعبدالزخمٰن جامی جن کی شرح جامی ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فرماتے

ز شبیج و سجاده و دلق نیست طريقت بجز خدمت خلق نيست

كهطريقت يعنى تضوف وسلوك صرف تتبيح يزه يلينے اور مصلي بجھا دينے سے اور پیٹا پرانالباس پیننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ طریقت بجو خدمتِ خلق نیست ،طریقت تو

مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔

# میرے شیخ حضرت عارفی ؓ کی ایک عجیب بات

میرے شیخ حضرت عار فی قدس اللّٰہ سرہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، جو ہم سب کو یا درکھنی جا ہے ۔اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فرمائے ۔فرماتے متھے کہ دنیا میں جتنے منصب اور عہدے ہیں لوگ ان کے بیچھے بھا گتے ہیں،مثلاً میں صدر بن جاؤں، وزیرِ اعظم بن جاؤں، کسی جماعت کا صدر بن جاؤں، رہنما بن جاؤں، کیکن ان تمام مناصب کا حال میہ ہے کہ اقران تو ان کو حاصل کرنا اپنے اختیار میں نہیں کہ جب چاہوں صدر بن جاؤں، جب چاہوں وزیرِ اعظم بن جاؤں اپنے اختیار سے باہر ہے۔ کتنی ہی خواہش کرتے رہو، الکیشن لڑتے رہو، معلوم ہوا کہ سال بھرکی کوشش کرنے کے بعد الکیشن ہار گئے تو نہ صدر بن پائے ، نہ وزیرِ اعظم بن پائے اپنے اختیار کرنے کے بعد الکیشن ہار گئے تو نہ صدر بن پائے ، نہ وزیرِ اعظم بن پائے اپنے اختیار

میں نہیں۔اگر فرض کرومل بھی جائے تو اس کا رہنا اختیار میں نہیں، پیے نہیں کب نیچے ق

ہے کری کھیک جائے ، ہم تو پاکتان میں روز بیمناظر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آج ملک کا وزیر اعظم ہے کل جیل میں ہے۔

## حضرت تفانوی کوامیر بننے کی پیشکش اور آپکا جواب

حضرت مولا نااشرف علی تھا نوگ کوکی نے ایک مرتبہ یہ پیشکش کی تھی کہ آپ
ہمارے امیر بن جائیں اورامیر بن کر ہندوستان مین اسلامی حکومت کے قیام کے لیے
کام کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھی میں ایسا امیر نہیں بن سکتا کہ آج ''امیر
المومنین ہوں اور کل اسیر الکافرین ہوں، تو یہ منصب اپنے اختیار میں نہیں، اس کو باقی
رکھنا اپنے اختیار میں نہیں، پیے نہیں کب کری کھسک جائے اور جب تک وہ منصب ہے
تو اس وقت تک کیا ہوگا؟ اس وقت تک یہ ہوگا کہ بہت سے حسد کرنے والے حسد
کریں گے کہ یہ بینچ گیا، میں رہ گیا، اور بہت سے کری سے اتار نے کی کوشش کریں
گے ۔ ہر منصب میں یہ سب خطرات ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں تم کو ایک ایسا

منصب بتا تا ہوں، کہاس کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے جب جا ہو، حاصل کرلواور

رکھنا بھی اپنے اختیار میں ہے، کوئی تم ہے چھنے گانہیں اور تیسرایہ کہاس کے اوپر کوئی

اصلای خطبات ( ۲۹ )

حد بھی نہیں کرے گا۔

خادم بن جاؤ

وہ عہد میہ کہ خادم بن جاؤ۔ خادم بنو، سیمجھو کہتم خادم بنا کر پیدا کئے گئے ہو،
اپنے والدین کی خدمت، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت، اپنے بیوی بچوں کی خدمت، اپنے استادوں کی خدمت، اپنے طلع جانے والوں کی خدمت، اپنے ملئے جانے والوں کی خدمت، اپنے ملک والوں کی خدمت۔ خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں تو بیخادم کا عہد ایسا ہے ملک والوں کی خدمت۔ خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں تو بیخادم کا عہد ایسا ہے کہ اسے خود اختیار کرلو اور بھی کوئی چھنے گانہیں کیونکہ خدمت اپنے اختیار میں ہے اور نہ کوئی حد کرے گا، تو ہمارے حضرات اکا برجن کے ہم نام لیوا ہیں انہوں نے بیکام کرے دکھایا۔

حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي كاواقعه

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندهلوی جمارے حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریا صاحب کی دادی کے ناناہوتے تھے، بڑے زبردست عالم، بڑے زبردست محدث، حضرت شاہ اسحاق صاحب کے بھائی حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب کے بھائی حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب کے بھائی حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب کے عالم تھے، اور کاندھلہ میں ان کے علم ، تقوی، عبادت اور زہدی شہرت تھی، پیدل سفر کرتے تھے، دہلی میں پڑھے، دہلی میں سرخ حضرف روئی کھاتے تھے، مال کی کہ جب دہلی میں رہے صرف روئی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ وہاں کے دکاندار سالن میں آمچور ڈالتے سالن نہیں کھائی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ آموں کی بجے قبل بدوصلاح

(اصلاحی خطبات ہوتی ہے لہذااگر چەنتوپی بیہ کہ جب تک متعین طور پر معلوم نہ ہوتو عام لوگوں کے لیے فتویٰ کی رو ہے تو جائز ہے لیکن تقویٰ یہ ہے کہ وہ سالن نہ کھایا جائے ، جس میں آ مچور ملا ہوا ہو،اوراس آ مچور کی بیچ قبل بدوصلاح ہوئی ہےتو دہلی میں قیام کے دوران مجھی سالن نہیں کھایا صرف روٹی پراکتفا کرتے تھے،ایک مرتبہ کا ندھلہ پیدل آ رہے تنے، دیکھا کہ ایک بوڑھاسا آ دمی کچھا پناسامان لا دکر لیجار ہاہے، اور ایسا لگ رہاتھا کہ اس کوسامان اٹھانے سے دفت ہور ہی ہے، تو حضرت مولا نامظفر حسین صاحبؓ نے سلام کیا اور کہا آپ کوسامان اُٹھانے میں دفت ہور ہی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سامان اُٹھالوں، انہوں نے کہاسجان اللہ، وہ سارا بو جھ<sup>ح</sup>صرت نے اینے کندھے پر اُٹھالیااور پیدل چلتے رہے، راستے میں حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جارہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کا ندھلہ جارہا ہوں۔ پوچھا کیوں جارہے ہو؟ کہا کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں ان کا نام مولانا مظفر حسین صاحب ہے ان کی زیارت کے لیے جارہا ہوں، سنا ہے بڑے بزرگ ہیں آپ جانوانہیں؟ مولا نانے کہا میں جانتا ہوں اس نے کہا سنا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں،حضرت نے کہا ہاں نماز تو پڑھ لیتے ہیں، چلتے گئے یہاں تک کہ جب کا ندھلہ میں داخل ہوئے اور حضرت کولوگوں نے دیکھا، وہ لوگ حضرت کو پہچانتے تھے، وہ جلدی ہے آ گے آئے کہ حضرت نے بوجھ اُٹھایا ہوا ہے، وہ سامان ان سے لےلیا،اب وہ خص شرمندہ ہوااور ہاتھ جوڑنے لگا کہ خداکے لیے مجھےمعاف کردو،حضرت نے فرمایاس میں معافی کی کیابات ہے؟ آپ کو اُٹھانے میں تکلیف ہور ہی تھی میں نے اُٹھالیا، اس میں معافی کی کیا بات ہے آ کی

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوکر کہا کہ حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہوگئی، حضرت نے کہا کیا کرامت ظاہر ہوگئی، حضرت نے کہا کیا کرامت؟انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں رات کے وقت آیا،اییاسامان تھا پیتے نہیں اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا وہ میراسامان پہنچا کر چلا گیا

اور پیسے دینے کا وقت آیا تو وہ غائب ہو گیا۔حضرت والدصاحب سب پچھ کن رہے تھے اس آ دمی کو پہنے نہیں تھا کہ کس نے بیکا م کیا تھااور حضرت تھا نوک کو بھی پہنے نہیں تھا۔ بیدوا قعہ ہمارے والد ما جدنے ہمیں شرم دلانے کے لیے سنایا تھا۔ تو خدمتِ خلق اورخادم کامنصب ایسا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے اختیار کا ہے۔ کوئی اس کو چھینے گانہیں ، کوئی اس پر نظر نہیں لگائے گا، کوئی تم سے حسد نہیں کر یگا، بس خادم بن جاؤ، سارے بھیڑ نہیں۔ خادم بن جاؤ، سارے بھیڑ نہیں۔

ز کتبیج و سجاده و دلق نیست

طريقت بجز خدمتِ خلق نيست

یہ پہلوالیا ہے کہ ہم نے چونکہ اسے چھوڑا ہوا ہے ،اس لیے اسے غیروں نے اختیار کرلیا،عیسائی مشینریوں کو دیکھو کہ وہ اس خدمت خلق کے ذریعے اپنے باطل کو پھیلاتی ہیں اور ہم اس کے ذریعہ اپنے حق کو پھیلا سکتے ہیں ،اس واسطے بیہ ویلفیئر کا جو کام شروع ہورہا ہے بیہ بڑا ہی انشاءاللہ مبارک کام ہے۔

خدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی جا ہے؟

اس کام میں نیت بیدر کھے کہ ہم مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بیکام کررہے ہیں اور مخلوق کی خدمت ان سے شکر بیر حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر بیکا م کررہے ہیں 'اندما نطعمکم لوجہ الله لا نوید منکم جزآءً ولا شکوراً" یعن' 'ہم تو تہ ہیں صرف اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلارہے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ'۔ (سورۃ الانسان ۱۰۰)

اس نیت کے ساتھ میہ کام ہوگا تو انشاء اللہ ،اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ظاہر فرما ئیں گے۔

## ایک گذارش

البنة صرف اتني گزارش ہے اور الحمد للدوہ پہلے ہی ہے مڈنظر ہے کہ اس قتم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں، جہاں آ دی پٹر ی ہے اُتر نے لگتا ہے جس سے تحفظ کا راستہ یہ ہے کہ اس قتم کے جتنے بھی کام ہوں علاء کرام کی نگرانی میں ہوں ۔علاء کرام کی سر برتتی اوران کی رہنمائی میں ہوں تا كەكسى جگەكسى موقع برغلط راستے ير نه بيڑ جا ئيس بعض اوقات ايك غيرمحسوس تبديلى ہوتی ہے لیکن اس کے اثر ات بڑے دوررس ہوتے ہیں،میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جہاںٹرین کی پڑوی راستہ بدلتی ہے تو اس جگہ دونوں لائنوں کے درمیان فاصله بہت تھوڑا ہوتا ہے، کیکن جبُ وہ دور چلا جا تا ہے تو فاصلہ ہزاروں میل کا ہوجا تا ہے سیح راستہ پر رہنے کا طریقتہ ہیہ ہے کہ جو پچھے ہووہ شریعت کے دائر ہیں ہواورعلائے کرام کی مشاورت،ان کی رہنمائی اوران کی سریرستی میں ہو۔ اللَّه تبارك وتعالىٰ اين فضل وكرم سے اپني رحمت سے اس كام ميں بركت عطا فرمائے ، تر قی عطا فر مائے ،اس کام کے کرنے والوں میں صدق واخلاص پیدا فرمائے اوراس کا فائدہ اُمت کو پہنچائے۔آمین ثم آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

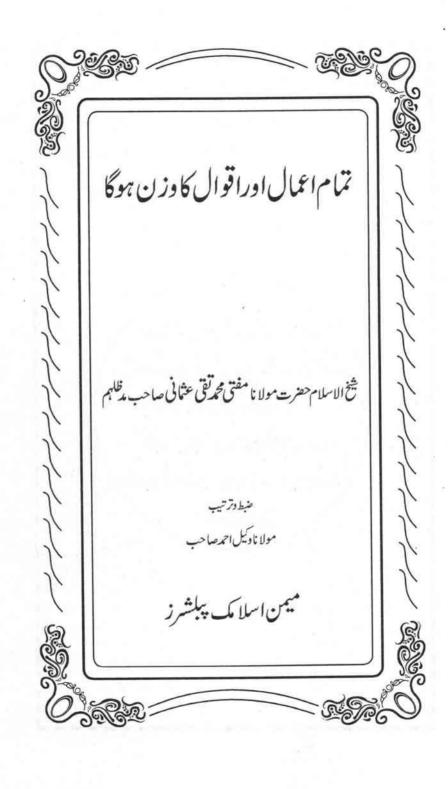

مقام خطاب : درس گاه دورهٔ حدیث (جامعددارالعلوم کراچی)

وقت خطاب : ۱۰ جون، بروزاتوار

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَلَى الْبُرْهِيْمَ وَعَلَى اللِ الْبُرْهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى الْبُرْهِيْمَ وَعَلَى اللِ الْبُرَاهِيْمَ كَتَّادٍ كَمَّ عَلَى الْبِرْهِيْمَ وَعَلَى اللِ الْبُرَاهِيْمَ كَتَّادٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللْمُعُلِّ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِّلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُ

اصلاحی خطبات کسید : ۲۰

بسم الله الرحمن الرحيم

# تمام اعمال اوراقوال كاوزن موگا

#### امام بخارى رحمة الله عليه كاايك انهم پيغام

الحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وخاتم النبيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. امّا بعد!

# تمهيدى كلمات

میں گھر للہ جامعہ دار العلوم کرا ہی ہے اور اس میں الحمد للہ جامعہ دار العلوم کرا چی کے جاربو سے زائد طلبہ، دورہ حدیث کی تعلیم کی پیمیل کررہے ہیں اور اس کے ساتھ الحمد للہ مدرسۃ البنات میں تقریباً چیتیں طالبات بھی دورہ حدیث کی پیمیل میں شریک ہیں چنانچہ آج کا بید درس بنین اور بنات دونوں کا مشترک درس ہے اس لئے مدرسۃ البنات میں ہماری جو ہونہار طالبات دورہ حدیث کی پیمیل کررہی ہیں ان

پیدا ہوتا ہےتو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذ ان دی جاتی ہے جس میں پہ کلمات

ا ہوتے ہیں:

اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ اِلَّاللَّهُ وَأَشُهَدُأَنَّ مُحَمَّدًارَّسُولُ اللَّهِ

یه ایمان کا پہلا نے ہے جواسکے قلب میں اتاراجا تا ہے،اس طرح ایک مؤمن کی زندگی کا آغاز بھی کلمہ تو حید یعنی لا الہ الا اللہ ہے ہوتا ہے اوراس کی زندگی کی انتہا بھی کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے اور یہ جوحدیث پاک میں فرمایا گیا کہ:

من كان آخر كلامه لاإِنَّ إِلَّا اللَّهُ دخل الجنة

جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہووہ جنت میں داخل ہوگا ،اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی نہیں ہو، یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہی نہیں ہو، یہی وجہ ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا بلکہ :

### اللهم الرفيق الاعلى

تھا،اس کئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آخری کلام اسی لا الدالا اللہ کو قرار دیا اوراس کئے کتاب التو حید بالکل آخر میں لائے۔

کین اس کی ایک وجہ اور بھی ہو عتی ہے اور وہ یہ کہ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات کے سلبی پہلوکو ذکر فر مایا ہے یعنی جن لوگوں نے ایمان کی تشریح مین غلط اور گرائی کے راستے اختیار کئے تصے اور صحیح راستے سے ہٹ گئے تصے ان فرقوں کی تر دید اس کتاب میں کی گئی ہے، اس لئے اس کتاب کا دوسرا نام'' کتاب الروعلی الجمیہ'' بھی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باطل فرقوں کی تر دید کے لئے کتاب التوحید آخر میں لائے ہیں اور اس پراپی کتاب ختم کی ہے، اس سے پچھ یہ خیال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے لے کر کتاب یہ خیال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے لے کر کتاب

اصلائی خطبات برای کتاب والسنة تک پوری کتاب میں دین کا پورا خلاصہ نبی کریم سرور دوعالم الاعتصام بالکتاب والسنة تک پوری کتاب میں دین کا پورا خلاصہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں بیان فرما دیا، اس میں ایمانیات بھی آ گئے، اس میں آ داب بھی آ گئے اس میں معاشرت اور اخلاق بھی آ گئے اس میں احکام بھی آ گئے اس میں معاشرت اور اخلاق بھی آ گئے، بیساری چیزیں مثبت انداز میں بیان فرمانے کے بعد پھر آخر میں باطل فرقوں کے لئے بیکتاب قائم فرمائی۔

# باطل كى تر ديد كا بهترين طريقه

ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب قدس الله تعالی سرهٔ بكثرت بدبات بيان فرمايا كرتے تھے كه باطل كى تر ديد كا بہترين طريقه بيہے كہ حق كو واضح طور پر بیان کر کے اس بڑمل کر کے دکھا وُاور جب مثبت انداز میں حق کی تبلیغ کرو گے،اورمثبت انداز میں حق بڑمل کر کے دکھاؤ گے تو اس سے باطل خود بخو دمٹ جائے گاادراس کی مثال بید میا کرتے تھے کہا گرکسی جگہاندھیرا پھیلا ہوا ہوتو اس کا علاج ہی نہیں ہے کہ کوئی آ دی اندھیرے کے خلاف اٹھ لے کراس اندھیرے کوزائل کرنے کی فکر کرے بلکہ اندھیرے کا علاج بیہ کہ وہاں ایک چراغ جلا دیا جائے ، چراغ جلے گا تو اندهیرا خود بخو د دور ہوجائے گا، تو امام بخاری رحمة الله علیہ نے جتنے الواب بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے ہدایت کے چراغ ہیں،عقائد میں بھی،احکام میں بھی :معاشرت میں بھی ،عبادات مین بھی ،اخلاق میں بھی ،الغرض زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات بیان فرمادیں تو اس سے باطل نظریات کی تر دیدخود بخو د ہوگئی ،تو آخر میں نتیجہ بیز نکالا کہ بیرساری مثبت باتیں جو بیان کی گئی ہیں آدمی ان کومضوطی کے ساتھ پکڑے، اس کے نتیج میں باطل فرقوں اور باطل افکار کی خود بخو در دید ہوجاتی ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کوسب سے آخر میں ذکر فر مایا، اور اس آخری کتاب کاعنوان 'و نسط علامی ذکر فر مایا، اور اس آخری کتاب کاعنوان 'و نسط علیہ السمو ازین القسط لیوم القیامة '' قائم فر ماکروز نِ اعمال کے سلسلے میں جو گمرا ہیاں بعض باطل فرقوں نے پھیلائی تھیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، جیسا کہ معتز لہ کا خیال تھا انکی بھی تر دید ہوگئ۔

# علامها نورشاه كشميري رحمته اللدعليه كاايك معمول

. لیکن اگرغور کیا جائے تو امام بخاری رحمته الله علیه کے مدارک سے ہیں کہ ان کی کتاب کے اختتام پرعموماً حدیث کی تعلیم کی تکمیل ہوتی ہے اور اس باب کی آخری حدیث کو پڑھ لینے کے بعد آ دمی ضابطہ کی تحصیل حدیث کی تکمیل کر لیتا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجدرحمتہ اللہ علیہ سے سنا (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ) کہ امام العصر حضرت منولا نا سیدانورشاه صاحب تشمیری رحمته الله علیه جب بیه باب پرهٔ ها کرتے تھےاورآ خری حدیث کے درس کے بعد جب کتاب بند کرتے تھے تو طلباء سے فرماتے: کہ جاہلین (حضرت کا بیہے تکلفی کا انداز خطاب تھا جوطلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے) جاؤ تہ ہیں مولوی بنا دیا، یعنی اس حدیث کے براھ لینے کے بعدابتم مولوی بن گئے،ابتم عالم کہلاؤ گئے،اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کتاب کو پیز امتنياز عطاءفر مايا ہے كەجب طالب علم اس كويژھ ليتا ہے تو پھراس كوعالم اورمولوي سمجھا جاتا ہے اور وہ ضابطہ کی طالب علمی ہے نکل کرعملی زندگی میں داخل ہوجاتا ہے،ضابجے كى طالب علمى توور حقيقت مرتے وم تك ختم نہيں ہوتى "اطلبوا العلم من المهد الى اصلامی خطبات ۸۸ ---- (جلد : ۲۰

اللحد ''لیکن ضابطہ میں باقعدہ درس و تدریس کے ذریعہ جوطالب علمی ہوتی ہے اس کا چونکہ اس پراختنام ہوتا ہے، اس لئے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے تھے کہ جاؤ آج تمہیں مولوی بنادیا، تو اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے چونکہ اس کتاب کو بیہ امتیاز عطا

. فرمایا ہے،اس لئے امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے باب بھی ایسا قائم کیا جوایک مستقل نام یہ

### امام بخارى رحمة اللدعليه كابيغام

وہ پیغام یہ ہے کہ اب تم عملی زندگی میں داخل ہورہے ہو، اس میں داخل ہوتے وفت اس بات کوفراموش نہ کرنا کہ تمہارے ایک ایک عمل اورا یک ایک قول کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا:

وان اعمال بني آدم و قولهم يوزن

یعنی جوکلمہ تمہاری زبان سے نکلے گا، جوٹمل تمہارے اعضاء وجوارح سے صادر ہوگا،ان میں سے ہرقول، ہرکلمہ، ہرٹمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

ہم قیامت کے دن انصاف کے لئے تر از وقائم کریں گے، اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیاعلان فرمادیا ہے اور سورۂ زلزال میں بیجھی فرمادیا کہ:

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم (اصلاتی خطبات) --- (جلد : ۲۰

نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا کہ:

هذه الآبة الجامعة الفاذة

یہ ایک الی جامع آیت ہے کہ جومنفرد ہے اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کھول کرید بات بیان کردی کہ تمہارے ہر ہر قول وفعل کو تولا جائے گا اور ذرّہ برابر

اگر کوئی نیکی کسی نے کی ہوگی تو وہ بھی انسان دیکھ لے گا اور ذرّہ برابرا گر کوئی برائی کسی

نے کی ہوگی تواس کوبھی وہاں جا کردیکھے لےگا۔ پرا سے نئیسر

علمی بحثیں یہیں رہ جائیں گی

جہاں تک علمی بحثوں کاتعلق ہے کہ میزان عمل میں اٹمال تولے جائیں گے؟ یا

افراد تولے جائیں گے؟ یا صحیفے تولے جائینگے؟ اوراعراض کوتولا جاسکتا ہے یانہیں؟ پیہ ریخش پر سے کے گا سے ایک کا میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا

ساری بحثیں یہبیں رہ جا کیں گی،ان کے بارے میں نہ تو قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگالیکن اصل بات جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ توجہ دلا نا چاہتے

ہیں وہ بیہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد خدا کے لئے اس بات کا ہر

وقت مرا قبدر کھو کہ تمہارے اعمال اور اقوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو لا جائے گا، یہی ہے وہ پیغام جوامام بخاری رحمة اللہ علیہ این کتاب کے آخر میں ہمیں اور آپ کودینا

عاہتے ہیں۔

اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟

اوربعض بزرگوں نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے وزن اعمال کا باب آخر میں قائم کر کے بیتعلیم دی ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، تمہارے ہر عمل کا اللہ تبارک و تعلیٰ کے ہاں وزن ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے برزرگوں نے فرمایا کہ ذبانِ حال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیفر مار ہے ہیں کہ اگر سے معلوم کرنا ہو کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ سے کہ میری کتاب کی سب سے پہلی حدیث بیتی :

انما الأعمال بالنيات وانمالامرء مانوي

کہ اعمال کا دار دمدار نیتوں پر ہے اور ہرانسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی یعنی اخلاص عمل ایک ایس چیز ہے جوانسان کے اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے،
عمل بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہولیکن اگر وہ خالصۂ اللہ تعالیٰ کی رضا
کیلئے کیا گیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہوتا ہے اور عمل خواہ کتنا بھی
بڑا ہو، خدا نہ کرے اگر اس میں اخلاص نہ ہوتو وہ بے وزن ہوجا تا ہے۔

## حضرت شيخ الحديث رحمة الله عليه كاايك واقعه

مجھے یادآیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا صاحب سہار نیوری قدس سرۂ
(اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔آبین) انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اپنا
ایک قصہ ککھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بہت مشہور جماعت ہوا
کرتی تھی جماعت الاحرار،اس کے سربراہ حضرت مولا نا حبیب الرخمن صاحب تھے جو
سید الاحرار کہلاتے تھے، بڑے زبردست خطیب بھی تھے اور سیاسی میدان میں ان کی
بڑی جدو جہد بھی تھی ،انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جدو جہد آزادی کا
علم انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، مگر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمة اللہ علیہ پڑھنے

اوراللہ کے رسول کا پیغام پہنچائے والوں کی شفیص کرتے ہیں تو ان کو مدرسہ کے اندر آنا ہی نہیں جاہئے ،اس طرح کی چوٹیس ہوا کرتی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بمھی

ہے،ان لوگوں کا مدرہے کی روٹی کھانا حرام ہے، بیلیڈری کرتے پھرتے ہیں اور اللہ

ایک جگہ بیٹھ جاتے تو بیٹھ کرخوش طبعی بھی کرلیا کرتے تھے۔

فرمایا کہ بعد میں حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کواللہ تعالی نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی توفیق دی توایک مرتبہ وہ رائے پور حارے جے تھے، رائے پور جاتے ہوئے اچا نک سہار نپورسے گزرے تو مجھ سے کہا کہ دیکھومولوی صاحب! میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم اس کا جواب ایک ہفتے تک سوچتے رہنا اور اس کے بعد جب میں ایک ہفتے کے بعد واپس آؤں تو جواب دینا، پوچھا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ بیتصوف کیا بلا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ اس کیا کے اعد واپس آئی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک ہوا ہواں ہے جواب میں کہا کہ اس کیا کے ایک ہفتہ انتظار کی ضرورت منہیں، میں ابھی اس کا جواب دیدیتا ہوں اور آپ اس پرایک ہفتے تک سوچتے رہنا اگر کوئی اعتراض ہوتو پھرواپس آ کر مجھے بتادینا، یو چھا کیا حقیقت ہے؟

تصوف کی حقیقت؟

فرمایا تصوف کی حقیقت ہے تھیجے نیت ، تصوف کا آغاز تھیجے نیت سے ہوتا ہے اور اختیام :

#### أَنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

پرہوتا ہے، یہ جملہ میں نے ان سے کہد دیا اور وہ چلے گئے، ایک ہفتے کے بعد واپس آئے تو آگر مجھ سے کہا دیکھو بھٹی مولوی ذکر یا صاحب مجھے نہتم سے محبت ہے نہ کوئی عقیدت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں عرض کیا ''علی پلز االقیاس'' پھر کہا کہ باوجود محبت اور عقیدت نہ ہونے کہتم نے جو جواب دیا تھا ہیں اس پرایک ہفتہ سوچتا

اصلاحی فطبات --- (جلد: ۴۰

رہا، پہلے جب میں نے سوال کیا تھا ہی سوچا تھا کہ اگرتم نے یہ جواب دیا تو اس پر ہیہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دیا تو اس پر بیاعتراض کروں گالیکن تم نے ایک ایسی بات کہددی کہ اس پر میں پورا ہفتہ سوچتار ہا مگر کوئی اعتراض سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کہ ساری زندگی سوچتے رہوگے تب بھی اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا، تصوف کی حقیقت

أَنْ تَعُبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

(الله کی بندگی کرواس طرح جبیماتم اسکود مکیورہے ہو) پراسکی تکمیل ہوتی ہے تو دولفظوں میں حضرت نے پورے تصوف اور تزکید کا خلاصہ بیان فرمادیا۔

## دین نام ہےزاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا

اصل میں یہی ہے کھیجے نیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور:

ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھی اور بین نام ہے زاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا، ایک زاویۂ نگاہ اپنی نفسانی خواہشات کے لئے چلا آرہا تھا،اس کوبدل کر للہیت کی طرف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اخلاص بیدا کرلیا تو بظاہر وہ عمل دنیا کا نظر آرہا تھا، وہی عمل تھے نیت کے ذریعے دین کاعمل بن جا تا ہے،اوراس کے ذریعے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ فرریع دین کاعمل بن جا تا ہے،اوراس کے ذریعے اعمال کردوں کہ آپ بیتی میں حضرت بہر حال؛ یہاں بات آگئی ہے اسلئے اسے مکمل کردوں کہ آپ بیتی میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعد میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب سے اچھے تعلقات ہوئے اوران کے کے ساتھ محبت اوراحتر ام کارشتہ بھی پیدا ہوا،حضرت رائے پوری سے وہ جا کر بیعت

بھی ہوئے اور فرمایا کہ میں اپنے تمام بیٹوں کوآپ کی تربیت میں دینا چاہتا ہوں۔

املای خطبات بود میرے باس رہیں گے اخبار نہیں پڑھیں لگا کیں ، ایک شرط تو ہیے کہ جب تک میرے باس رہیں گے اخبار نہیں پڑھیں گے ، اخبار نہیں جا کیں ، ایک شرط سیاسی آ دمی کے لئے موت ہے ، دوسری شرط ہیہ کہ کسی جلے میں نہیں جا کیں گے ، اخبار نہیں جا کیں گے ، اخبار نہیں جا کیں گے ، اخبار ہوالا جلسہ ہو یا میری تقریر والا جلسہ ہو ، اس میں نہیں جا کیں گے ، انہوں نے بڑی خوش دلی سے ان شرطوں کو قبول کیا ، اور کہا کہ میں سب شرطیں ما نتا ہوں ، اور کھر سب بچوں کو میری تربیت میں رکھا ، اور ان بچوں نے بھی بیشرطیں پوری کی موری اور نہیں کہ نہا در اس طرح اللہ کیا ہوں اور خلق میں کہ نہا در ترکی کی جلسہ میں شرکیک ہوئے اور اس طرح اللہ کیا گھران کو علم اور ترکیہ کے اعتبار سے او نچا مقام عطاء فر مایا۔

خلق حسن اور خلق حسن کی وضا حت

ایک حدیث آپ نے تر مذی شریف میں پڑھی ہوگی جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللّه علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ :

اِنَّ اَثْقَلَ شَيْ وُّضِعَ فِی الْمِیْزَانِ یَوُمَ الْقِیَامَةِ اَلْخُلْقُ الْحَسَنُ کہسب سے وزن دار چیز جو تیامت کے دن بندے کے ترازو میں رکھی

جائے گی وہ خلق حسن ہے۔ جائے گی وہ خلق حسن ہے۔

یہاں خُلق حسن سے مراد بیر ظاہری اخلاق نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ظاہری طور پر جس کا ہم مظاہرہ کر لیتے ہیں یعنی ذرامسکر اکرمل لیئے، چاہے اندر بغض ہو،عناد ہو، حسد ہو، کیکن جب ملاقات کی تومسکر اتے ہوئے چبرے سے ملاقات کرلی اس کو عام طور سے اچھے اخلاق کہا جاتا ہے، (اور آج کی دنیا میں اس کے اوپر کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں کی کس طرح لوگوں کے دلوں پرتمہارے اخلاق حنہ کا رعب پڑے اس کے لئے کتابیں لوگوں نے چھاپر کھی ہیں ) پیر حقیقت میں خلق حسن نہیں ہے، اگر دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے اور کوئی شخص خلام ری اعتبار سے مسکرا کرمل رہا ہے تو پی خلق حسن نہیں ہے، پی خلق سی ہے بیا یک طرح کی منافقت ہے۔

خلق حسن کچھاور ہی چیز ہے اور اس کی تھوڑی می وضاحت یہ ہے کی انسان کے سرسے لے کریاؤں تک مختلف اعضاء ہیں، جو مختلف کام کرتے ہیں، جیسے آئکھیں،
ناک، کان، زبان، چہرہ وغیرہ، ان کانام تو ہے خُلق اور ایک انسان کے باطن میں چھپی ہوئی صفات ہیں ان کانام ہے خُلق، ظاہری اعضاء کانام خُلق ہے اور باطنی خواہشات وجذبات کانام خُلق ہے اور آپ نے بیر حدیث پڑھی ہوگی کہ جب آ دمی آئینے ویکھے تو وعلی ہوگی کہ جب آ دمی آئینے ویکھے تو دعا پڑھے کہ :

ٱللّٰهُمَّ حَسَّنُتَ خَلُقِي فَأَحُسِنُ خُلُقِي

اے اللہ! آپ نے میری ظاہری شکل وصورت اچھی بنائی ہے تو اے اللہ! میرے خُلق کوبھی اچھا بنا دیجئے ،ظاہری حسن بھی مطلوب ہے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بیدحسن ہرانسان کو حاصل ہے :

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحُسَنِ تَقُوِيُمٍ

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندرخُلق حسن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کسی بھی آ دمی کی ظاہری خوبصورتی اس کے اعضاء کے اعتدال اور تناسب کا نام ہے،ایک آ دمی حسین اس وقت کہلائے گا جبکہ مثلاً نہ بہت لمبا ہونہ بہت پستہ قد ہو،

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ الْمُمَغَّظِ وَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَقِدِ

اگرکوئی آدمی معمول سے زیادہ لمباہات کے دیگراعضاء کتنے ہی خوبصورت
ہوں کین لمبا ہونے کی وجہ سے وہ خوبصورت نہیں کہلائے گا،ای طرح اگر کسی کا قد
بہت جیموٹا ہے تو وہ بھی خوبصورت نہیں کہلائے گا،کسی کی ناک ضرورت سے زیادہ لمبی
ہوگئی ہے اور باقی اعضاء ٹھیک ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کاحسن ختم ہوجائے گا، علی لہذا
القیاس سر سے کیکر پاؤں تک تمام اعضاء میں اعتدال ہو، تو اس کا نام ہے خَلق حسن،
التی کوخوبصورتی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح خَلق حسن اعتدال اور تو ازن کا نام ہے
اسی کوخوبصورتی میں بھی خُلق حسن اسکو کہا جائے گا کہاں کے جذبات، خواہشات،
اسی طرح باطنی اخلاق میں بھی خُلق حسن اسکو کہا جائے گا کہاں کے جذبات، خواہشات،
محرکات، دوا عی اعتدال اور تو ازن کے ساتھ ہوں ان میں افراط و تفریط نہ ہو۔

غصهاعتدال ميں ہوتو خُلق حسن ورنه خُلق سئی

مثلًا غصہ انسان کی ایک باطنی کیفیت ہے، وہ اگر حداعتدال سے بڑھ جائے تو بیخُلق سئی ہے اور اگر اعتدال سے گھٹ جائے کہ جس جگہ غصہ آنا چاہئے وہاں پر بھی نہیں آرہا تو پہ بھی خُلق سئی ہے، میرے والد ماجد قدس اللّٰد سرۂ ایک صاحب کا واقعہ سنایا کرتے تھے جو بڑے اونچے درجے کے افسر تھے، انہوں نے اپنا ایک نظام زندگ بنا رکھا تھا کہ فلاں وقت سوئیں گے، فلاں وقت اٹھیں گے، فلاں وقت کھانا کھا ئیں

اصلاحی خطبات 🗲 گے، فلاں وفت یانی پہیں گے، فلاں وفت گھر والوں سےملیں گے،ان سب کا موں کیلئے انہوں نے اپناایک نظام، بنارکھا تھا،انہوں نے جووفت جس کام کے لئے مقرر کیا ہوا تھااس وقت کے بارے میں کہتے تھے کہ میں''ضا بطے'' میں اس حالت میں پیر کام کرر ہاہوں تو والدصاحب رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے کہان کے بارے میں پیہ قصہ مشہورتھا کہایک مرتبہ جم کووقت مقرر ہے پہلے بیدار ہو گئے مثلاً سات بجے کا وقت تھا اٹھنے کا، چھ بجے اٹھ گئے ،اب اگر چہ نینزنہیں آ رہی تھی ،لیکن ضابطہ میں وہ سور ہے تھے، کیونکہ ضابطہ کے لحاظ ہے وہ ان کے سونے کا وقت تھا، اس حالت میں ایک بندرآ گیا، اوران کا ہیٹ اٹھا کر لے گیا ، یہ بڑے دیکھتے رہے ، پھر کپڑے اٹھا کر لے گیا ،اس کو بھی د کیھتے رہے، یہاں تک کہ جب سات نج گئے تو شور مچایا ارے بھئی کوئی آ دمی ہے یہاں یر؟ کہاں مرگئے سب لوگ؟ یہ بندر ہمارا ہیٹ اٹھا کر لے گیا، کیڑے اٹھا کر لے گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہندراٹھا کر لے گیا،انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا، کہ بندراٹھا کرلے جارہاہے، کہا تو پھرحضرت آپ نے کیوں ندروک دیا؟ کہا کہ بے وقوف ہم اس وقت ضابطہ میں سورہے تھے کیونکہ ضابطے میں وہ ہمارے سونے کا وقت تھا،اب بیسارامنظرد مکھرہے ہیں مگرانہیں غصہ ہی نہیں آر ہا، یعنی جب غصہ کا وقت تقااس وقت توغصه كيانهيس اور جب وتت ختم هو گيااس وقت نامناسب غصه كرنا شروع کردیا،غصہ جہاں آنا جاہئے وہاں نہیں آیا تو بیاعتدال ہے کم ہوگیا اور جہاں نہیں آنا جاہے تھاوہاں آ گیااور جتنا آ ناحاہے تھاا تنانہیں آیا تواعتدال سے زیادتی ہوگئ<sub>ے</sub>۔ جب اللّٰد تبارک وتعالیٰ کے احکام کے تحت، نبی کریم سرور دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم

اصلامی فطبات هما

کی سنت کے مطابق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں غصہاعتدال پر آ جا تا ہے تو پھر پیر . خُلق حسن بن جا تا ہے۔

### حضرت على رضى الله عنه كاايك واقعه

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گتا خی کردی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اُسے گرا کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھے جب سینے پر چڑھ بیٹھے تو '' کے تحت اس نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تھوک دیا، جوں ہی تھوکا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ کر کھڑے ہوگئے، اللہ عنہ پر تھوک دیا، جو اب تو اور زیادہ اس کو سزا دینی چاہئے تھی کہ اس نے ایسی کو گول نے بوچھا کہ حضرت اب تو اور زیادہ اس کو سزا دینی چاہئے تھی کہ اس نے ایسی حرکت کی کہ آپ کے منہ پر تھوکا، تو فر مایا کہ پہلے جو مجھے غصہ آیا تھا جس کے تحت میں نے اس کو گرایا تھا، وہ غصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے تھا، کیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوکا تو اب آگر میس غصہ کرتا تو اپنی ذات کے لئے غصہ کر کے انتقام لینا نہیں جا ہتا، اب غصے کے کے کرتا، اور میں اپنی ذات کے لئے غصہ کر کے انتقام لینا نہیں جا ہتا، اب غصے کے محاطے میں ایک میٹر لگا ہوا ہے کہ کس جگہ غصہ درست اور کس جگہ نا درست ہے اس میں محاطے میں ایک میٹر لگا ہوا ہے کہ کس جگہ غصہ درست اور کس جگہ نا درست ہے اس میں ایک اعتمال اور تو از ن بیدا ہوگیا، تو بیغ ضرف میں تبدیل ہوگیا۔

تو نبی کریم سروردوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که سب سے زیادہ وزن دار چیز ا جو بندے کے تراز ومیں رکھی جائے گی، وہ خُلق حسن ہے، خُلق حسن کا مطلب میہ ہے کہ عضہ اپنے موقع پر اعتدال کے ساتھ ہو،اپنی عضہ اپنے موقع پر ہواور اعتدال کے ساتھ ہو،اگر آگے بڑھ جائے گی تو تکبر بن جائے گی تو تکبر بن

حسن کا حاصل میہ ہے کہ انسان کے باطنی جذبات اعتدال پرآ جا کیں، اور اعتدال پرآنے کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن وسنت کی کسوئی پراتریں اور بیہ چیز اللہ والوں کی صحبت اوران کے آگےا بینے آپ کو یامال کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جب آ دی کے دل میں پیغرہ ہوتا ہے کہ میں تو عالم ہول اور عالم ہونے کے غرہ کے متیج میں اس کے دل میں کبریپدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تو پھروہ کی سے اخلاق حسنہ کے حصول کے لئے رجوع نہیں کرتا،لیکن جس کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے وہ خُلق حسن حاصل ہوتو وہ کسی اللہ والے کے پاس جا تاہے اس سے کہتاہے کہتم تول کردیکھو کدمیرے بیا خلاق حسن ہیں کہ نہیںا گر ہیں توالحمد للہ!اگرنہیں ہیں تواعتدال پرلانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ بہرحال؛ مجھےتو پینظرآتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندروزن اعمال کی طرف توجہ دلا کرہمیں اس طرف متوجہ کررہے ہیں کہ ابتم نے ظاہری علم تو حاصل کرلیا اور ظاہری علم کے اندر جو کچھ تعلیمات قرآن وسنت کی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے تمہیں معلوم ہو گئیں لیکن اب فکراس کی کرنی ہے کہا پنے اعمال واقوال کوخود تولوکہ پیخلق حسن کے معیار پر پورے اترتے ہیں پانہیں۔اس لئے بھائی پہ بہت بڑاعظیم پیغام ہے جوامام بخاری حمۃ اللہ علیہ جمیں دےرہے ہیں کہاب اپنے اخلاق کواس معیار پر لانے کی کوشش کرو جومعیاراللہ تعالی نے خُلق حسن کا تجویز کیا ہے تا کہ وہ تمہارے نامہُ اعمال میں وزن پیدا کرےاورتہہاری میزانِ عمل وزنی ہو۔ خلق حسن کانمونہ بن کر دکھا ئیے میں نے اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ جب واپس

پنے گھروں میں یا اپنے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں کوئی آپ سے جمیہ کا مذہب اور

کرامیه کا ندہب اورمعتز له کا ندہب اوراس کی تر دیزہیں یو چھے گا، ایمان میں کمی زیاد تی ہوتی ہے یانہیں ہوتی، ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، شاید بیسوال کوئی آپ سے وہاں نہیں کرے گا اور نہاس کے بارے میں آپ سے جامنا حاہے گا،کین جس چیز کو جانجا جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ آیا میشخص جیسا پہلے غصہ سے بھرا ہوا گیاتھا کہ جب آتا تھا تو نہ زمین کو د كيمتا تها، نه آسان كود ميمتا تها،اورنها جهيكود ميمتا تها، نه برے كود ميمتا تها، جومنه ميں آتا تها بک دیتا تھااور جو ہاتھ میں آتا تھا کر بیٹھتا تھا، آیااس کی وہی کیفیت اب بھی ہے یااس کے اندر فرق پیدا ہوا ہے؟ اور نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا تھا کہ: اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم '' کہ یااللہ! مجھےعلم سےغناعطافر مااورحلم کے ذریعہ میرےاندرزینت پیدافر ما' وه حلم جو نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم کی صفت تھی وہ اس میں پیدا ہوئی یانہیں ہوئی؟ان چیزوں کوخاص طور پردیکھا جائے گا۔ والدين كى خدمت سيجيح والدین کے ساتھ جس طرح کا سلوک پہلے تھا کیا اب بھی ویسا ہی ہے؟ جس طرح پہلے والدین کی نافرمانی کر بیٹھتے تھے، والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے، والدين كي خدمت كوايخ لئے عار سمجھتے تھے،اب بھي والدين كي خدمت كے حوالے ہے اگر آپ کا ہی اصول چلا آتا ہے تو اس کے معنی سے ہیں کہ محض ظاہری طور پر وہ علم تو

حاصل ہو گیا جو اہلیس کو بھی حاصل ہے ایکن وہ علم جس کوخلق حسن کہا جائے جومیزان

عمل میں وزن پیدا کرے وہ حاصل نہیں ہوا، دنیا میں بھی ،قبر میں بھی اورآ خرت میں

جوبات منه سے نکالوسوفیصد درست ہونی جا ہے

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہوئے یہ پیغام جمیں دےرہے ہیں کہ جو بات منہ سے نکالو وہ سوفیصد درست ہونی چاہئے، وہ اعتدال کے تر از و میں تلی ہوئی ہونی اصلای نظابت بین افراط ہونہ تفریط ہو، ایبا نہ ہوکہ تمہارے منہ سے ایبا مبالغہ نکل جائے ، نہ اس میں افراط ہونہ تفریط ہو، ایبا نہ ہوکہ تمہارے منہ سے ایبا مبالغہ نکل جائے ، ایبا مبالغہ ہوجائے کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے ، تم دل آزاری ہوجائے ، ایبا مبالغہ ہوجائے کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے ، تم جب باہر نکلو گے تو تمہیں مسئلے بھی بتانے ہوں گے، اس وقت نبی تلی عبارت میں بتاؤ، اس میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ شامل نہ کروجس سے مسئلہ کچھ سے پچھ ہوجائے ، اس میں اپنی طرف سے ایسے الفاظ شامل نہ کروجس سے مسئلہ پچھ سے پچھ ہوجائے ، اس لئے کہ بیقول ہوں تی ایسے الفاظ شامل نہ کروجس سے مسئلہ پچھ سے پچھ ہوجائے ، اس لئے کہ بیقول ہوں گے، جب باطل کا ابطال کروتو اس وقت بھی اپنے قول کو جائج کرد کھو کہ بیسو فیصد درست ہے یا نہیں ہے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل کے ابطال جائے گا ، جب باطل کا ابطال سے فقتے پیدا ہوں گے۔ اس سے فقتے پیدا ہوں گے۔ اس سے فقتے پیدا ہوں گے۔

### ميرے والد ما جدرحمة الله عليه كاايك جمله

میرے والد ما جدقدس اللہ تعالیٰ سرۂ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اور ایک ایسے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب خود حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم ہے میں نے ایک کتاب کھی تھی اور بیہ کتاب صدر ابوب خان مرحوم کے زمانے میں نافذہونے والے عائلی قوانین کی تر دید میں تھی ایک صاحب جو بظاہر مولوی صاحب کہلاتے تھے انہوں نے ان قوانین کی تائید میں کتاب کھی تھی ، والدصاحب نے مجھے فرمایا کہم اس کا جواب کھو، میں نے جواب کھا تقریباً ۲۵۰۰، ۲۵۰ صفحات کا اور نے نے فارغ اس کا جواب کھو ، ادبی عبارتیں کھنے کا بھی بڑا شوق تھا، تو اس کے اندر میں نے انتحاب موٹر قشنیع کے تیر چلائے تھے اپنی عبارت آرائی اور مضمون نگاری کا مظاہرہ کیا تھا۔

تم نے بہ کتاب کیوں لکھی؟ حضرت والد ما جدرحمة الله عليه كوجب ميں نے وہ كتاب سنائى تو يورى كتاب ننے کو بعد فرمایا کہ بھٹی بیہ بتاؤ کہتم نے بیہ کتاب س کے لئے کھی ہے؟ اگرتم نے بیہ کتاب اینے ہم خیال لوگوں کے لئے لکھی ہے کہ جوتمہارے ہم خیال ہیں وہتمہاری اس کتاب کو پڑھ کر بڑی تعریف کریں کہ واہ واہ کیسا دندان شکن جواب دیا ہے اور اس کے کہیں ہے تا کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے کہیں کہتم نے بڑاز بردست جواب دیا ہے اور تم نے ان کی بولتی بند کر دی ہے تو تمہاری سے کتاب بڑی کامیاب ہے بہت شاندار فقرےتم نے چست کئے ہیں اور بڑےاد بی انداز میں اور بڑے قصیح وبلیغ انداز میں تم نے بیجواب لکھا ہے البذابيتمهارا مقصد يوري طرح حاصل موجائے گا، جب تبہارے ہم خیال لوگ اس کو پڑھیں گے تو بہت تعریف کریں گے لیکن اگرتم نے اس کئے کہجی ہے کہ جو محض گراہی میں مبتلا ہے وہ اس کو پڑھ کرحق کی طرف آ جائے تو تمہاری اس کتاب کی ایک دمڑی قیت نہیں ہے اس کئے کہتم نے پہلے ہی قدم بران کے اوپر طنز کر کے ان کواپنا دشمن بنالیا اور دشمن بنا کران کے دل میں دفاع کا جذبہ پیدا کردیا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کریہ سوچیں گے کہ بیتو ہماری مخالفت میں کھھی گئی ہے

لہذاان کے دل میں مدافعانہ جذبات پیداہوں گے،اس لحاظ سے تمہاری اس کتاب کی دمڑی قیمت نہیں ہے۔

ایک قادیانی کاخط

پھر حضرت والبدِ ما جدقدس الله تعالى سرة في اپناواقعه سنايا كه جب مين قاديا نيول

کے جواب میں کتاب ختم نبوت تالیف کی تو اس میں بھی قادیا نیول کے خلاف سخت زبان استعال کی تھی اس طرح جیے تم نے اس میں کی ہے، جب اس کا پہلا ایڈیشن ] چھیا، یا کسی رسالہ میں اس کی قسطیں شائع ہوئیں تو ایک قادیانی کا میرے پاس خط آیا اوراس نے بیلکھا کہ آپ نے جو کتاب کھی ہے اس کے دلائل تو بڑے مضبوط ہیں ،ان ولائل کا تقاضہ تو بیتھا کہ میں قادیا نیت ہے تو بہ کرلیتالیکن ساتھ ہی ایک چیزایی ہے جو مجھے قادیانیت ہے تو بہ کرنے ہے روک رہی ہے، اور وہ میر کہ آپ نے جوانداز کلام اختیار کیا ہے وہ اتنا سخت ہے اور اس میں اتنی دل آزاری ہے کہ میرے ذہن میں بیآیا كهاس فتم كاسخت اور دل آزار كلام ابل حق كاشيوه نهيس مبوا كرتا، اس واسط مجهجه ترود ہوگیا کہ میں قادیانیت ہے تو ہر کے اسلام لے آؤں یا نہ لاؤں،حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اس خط كو يراه كر مجھے سخت صدمه جوا اور ميں نے بوری کتاب پرنظرِ ٹانی کی اورنظر ٹانی کر کے ایسے الفاظ اس میں سے نکال دیتے اور پھر وه کتاب دوباره شائع ہوئی۔

يا در کھنے کی بات

یدواقعہ حضرت والبر ما جدر حمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس موقع پر سنایا ، اور فر مایا کہ یا د رکھو! کہ بیآج کل جوفیشن چل گیا ہے کہ جب کسی کی تر دید کرنی ہوتو اس تر دید کے اندر سخت کلامی کی جائے ، اس میں طنز کیئے جا کیں لیکن یا در کھو کہ بیٹی غیمرانہ طریقہ نہیں ہے، پنجمبروں کا طریقہ تو بہ ہے کہ ان کے مخاطبین کتنی بھی بدسے بدتر گمراہ قوم ہو، پیغام بیدیا جا تا ہے کہ :

اصلاحی خطبات فَقُولًا لَهُ قَوُلًا لَّيِّنًا (ظه : ١٤٤) ید کون فر مار ہاہے وہ ذات جس کے علم از لی میں بیہ بات موجود ہے کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیه السلام جار ہے ہیں اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اپنی اسی گمراہی کی حالت میں غرق ہوگا پھر بھی پیفر مایا کہ: فَقُولَا لَهُ قَوُلًا لَّيِّنَالَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخُشلي اللّٰد تعالیٰ فرمارہے ہیں جن کے علم از لی میں بیہ بات موجود ہے کہ وہ نہ نصیحت قبول کرے گا، نداس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی لیکن پیغام بید دیا کہ داعی کا کام پیہ ہے کہ وہ بیامیداینے دل میں رکھے کہ شایداس کے دل میں خشیت آ جائے ، شایداس كه دل مين خثيت پيدا موجائ ، لهذاتم حضرت موى عليه السلام سے بروه كرمصلي نهيں ہو سکتے اور تمہارے مخالف فرعون سے بڑھ کر گمراہ بیں ہو سکتے لیکن جب وہاں: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا فرمایا گیاہےتو یہاں اس کا اطلاق بطریق اولی ہوگا۔ پھرایک جمله فرمایا کہ جب کوئی بات منہ سے نکالو، یاقلم سے نکالوتو پہلے بیسوچ لو کہاس کوئسی عدالت میں ثابت کرناہے،اگرتمہارے پاس اس کااس درجہ ثبوت موجود ہے کہتم کسی عدالت میں اس کو ثابت کر سکوتب زبان سے نکالواور قلم سے نکالوور نہ نہ نکالو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دنیا ہی کے اندرتم کو کسی عدالت کے اندر ثابت کرنا پڑجائے اوراگر دنیا میں ثابت کرنانہ پڑاتو آخرت میں تو ثابت کرنا ہی پڑے گا لہذا جو بات زبان سے نکالواور قلم سے نکالوتو یہ یا در کھو کہ اس کوتو لا جائے گااس کوتو لئے سے پہلے خود اصلائ خطبات بہلے تو لو پھر بولو، اس کو تول کر دیکھو کہ آیا واقعۂ یہ بات سیح ہے اور سوفیصد ورست ہے یا بہیں "و ان اعتمال بندی آدم و قولھم یوزن" ........یایک پیغام عظیم ہے جوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



اوردین کےاحکام پڑمل شخ الاسلام حضرت مولانا مفتى محمرتقى عثاني صاحب مظلهم محرعبداللهيمن



مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلشن ا قبال ، کراچی

وقت خطاب : بعدنما زعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰ .

(اصلامی خطبات) - - - (جلد : ۲۰

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# ظالم حكمران

اور دین کےاحکام برعمل

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَـعُـوُذُ باللَّهِ مِنْ شُرُوراَنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنُ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهٌ ، وَ أَشُهَدُانُ لَّااِلَّهَ اِلَّاالِلُّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشُهَـدُأَنَّ سَيَّدَنَا وَ نَبَيَّنَا وَ مَوُ لَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَٱصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيْرًا \_ اما بعد : عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَتُ: سَأَلُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلُتُ خَلِيلِي أَبَاذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوعٍ، فَحَرَّكَ رَأْسَةً وَعَضَّ عَلى شَفَتَيُهِ، قُلْتُ: بأبي أَنْتَ وَ أُمِّي، آذَيُتُ، قَالَ: لَا، و لَكِنَّكَ تُدُركُ أُمَرَاءَ أَوُ اَيِّمَّةً يُّؤَخِّرُونَ الصَّلوةَ لِوَقْتِهَا، قُلُتَ: فَمَا تَأْمُرُنِيُ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلوةَ لِوَقْتِهَا، وَإِنْ أَدُرَكُتَ مَعَهُمُ فَصَلَّ، وَلَا تَقُولُنَّ: صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلِّي.

اصلاحی خطبات اسلامی خطبات

#### حدیث کا ترجمہ وتشر تک

حضرت عبدالله بن صامت رحمة الله عليه تابعين ميس سے ہيں ،اورحضرت ا بوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگر دہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خلیل حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سوال کیا، تو حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا یانی لے کر حاضر ہوا۔ یعنی تحسى موقع يرحضورا قدس صلى الله عليه وسلم وضوفر ما نا حيا ہتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیہ خیال آیا کہ میں آپ کے لئے وضو کا یا نی لے کرآؤں ۔صحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اس طرح کی خدمت کے مواقع تلاش کرتے رہا کرتے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کا یانی لے کرآپ کی خدمت میں گیا، آپ نے غیر معمولی طریقے سے اپنے سرمبارک کوحرکت دی، اوراینے ہونٹوں کو کا ٹا۔ جیسے آ دمی غصہ کے وقت دانتوں ہے ہونٹ کا ٹتا ہے،اس طرح کا ٹا، میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیامیں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دی؟ لینی آپ نے اپنے سر کوغیر معمولی جنبش دی ہے، اور اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹے ہیں، کہیں ایسا تونہیں کہ میرے کسی عمل سے آپ کو کوئی تکلیف پینچی ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بارے میں بڑے فکر مندر ہتے تھے کہ کہیں ان کی ذات سے نبی کریم صلی الله عليه وسلم كوكوئي نا كواري پيش نه آئے -اس لئے ان كوشبہ مواكه ميرى سى غلط

اسلائ نظبات جدید آپ کو تکلیف تونہیں ہوئی ،اس لئے انہوں نے بیسوال کیا۔
آسندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر
جواب میں حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: 'لا'تم سے مجھے کوئی تکلیف نہیں کپنچی ۔ پھر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت می وجہ بیان فر مائی ، دراصل حضور اقد س سلم کواس وقت بذریعہ وجی آئندہ پیش آنے والے پچھ

واقعات بتائے گئے تھے، وہ واقعات آپ کے لئے باعث تعجب بھی تھے، اور باعث افسوس بھی تھے، اور باعث افسوس بھی تھے، اور باعث وافسوس بھی تھے، البذا آپ نے جو ہونٹ کاٹے، اور سر مبارک کوجنبش کی، بیان واقعات پرافسوس اور تعجب کے اظہار کے طور پر آپ نے بیچر کت کی حضور اقدس

جلالہ کا قرآن نازل ہوتا تھا،اورا یک وحی غیر متلو ہوتی تھی،جس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو یا تو کو کی ہدایت دی جاتی تھی،یا آئندہ آنے والے واقعات کی

صلی الله علیه وسلم پروی ایک تو قرآن کریم کی صورت میں آتی تھی کہ آپ پراللہ جل

سرف سے آپ ویا تو توی ہدایت دی جای کی،یا اعدہ آئے خبر دی جاتی تھی،اس وقت بظاہراس طرح کی وحی نازل ہوئی۔

#### حکمران نماز کومؤ خرکریں گے

وَلٰكِنَّكَ تُدُرِكُ أُمَرَاءَ أَوُ اَئِمَّةً يُؤخِّرُونَ الصَّلُوةَ لِوَقَٰتِهَا يعنى تم آئنده زمانے میں ایسے حکمرانوں کو پاؤگ، یعنی میرے دنیا سے اصلای ظلبت (جانے کے بعد کچھ ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا کریں گے، یعنی نماز کا جوضیح وقت ہے، جس میں نماز پڑھنی چاہیے، اس وقت میں پڑھنے کے بجائے نماز پڑھنے میں دیر کر دیا کریں گے۔ چو حکمران ، وہی اما م مسجد

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت میتھی اور آپ کے بعد خلفاء راشدین میں بھی میں بھی میسنت جاری رہی اور بعد میں بھی امراء نے اس سنت کو کافی عرصہ تک جاری رکھا کہ جو شخص ملک کا حکمران ہوتا تھا، وہی نماز کی امامت کراتا تھا، اور نماز پڑھایا کرتا تھا، چنا نچہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم حکمران بھی تھے، اور مبحد نبوی میں امامت بھی آپ بی فرماتے تھے، آپ کے بعد حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے میہ بھی میطریقہ جاری رکھا کہ نماز آپ بی پڑھایا کرتے تھے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، کور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہامامت آپ بی تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہامامت آپ بی کرایا کرتے تھے، ان کے بعد جوامراء آگے انہوں نے بھی میطریقہ جاری رکھا۔ لیکن بعض امراء الیہ تھے جودین کی حدود کی اتنی زیادہ پابندی کرنے والے نہیں لیکن بختاری مراء تھے۔ لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔ لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔ لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔ لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔ لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔ لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔ لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔

نمازوں کومؤخر کرنے والے حکمران

یہ بات خاص طور پر حجاج بن یوسف اور زیاد بن اُبی سفیان کے بارے میں

مشہور ہے کہ بیکوفد کے گورنر بنائے گئے تھے، اور حجاج بن یوسف بڑے خطیب آ دمی تھے، جب خطبہ دینے اور تقریر کرنے پرآتے تو بہت کمبی تقریر کرتے ،شعلہ بیان قتم کا خطیب تھا،اورخطبه میں گھنٹول گزار دیتا، جب جمعہ کی نماز کا خطبہ دینا شروع کیا تو اتنی دیر لگا دی که عصر کا وقت قریب آگیا، اور نماز میں تا خیر ہوگئی۔بہر حال اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایسے امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہتم کچھا کیے حکمرانوں کو یا ؤگے جونماز وں کواپنے او قات سے مؤخر کر دیں گے،اورنمازیں پڑھنے میں دیر کردیں گے۔ ایسےموا قع کے لئےحضور علیہ دھلٹہ کا حکم حضرت ابوذ رغفاري رضي اللَّدتعا لي عنه نے يو جِها كهُ 'فَسَمَسا تَساَهُوُ نِيْ '' يا

رسول الله جب بھی اییا واقعہ پیش آئے تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ کیا تھم دیتے
ہیں؟ نماز پرھنے کے لئے ان کا انظار کروں؟ یا میں اپی نماز پڑھلوں؟ جواب میں
حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' صَلِّ الصَّلُو ةَ لِوَقْتِهَا ''کہتم تواپنے وقت
پر نماز پڑھ لیا کرو، یعنی جب نماز کا وقت آجائے، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ انظار
کے نتیج میں وقت گزرجائے گا، تو نماز اپنے وقت پر پڑھلو۔' فَانِ اُدُرَکُتَ مَعَهُمُ
فَصَلِّ ''اور بعد میں اگر تمہیں ان کے ساتھ بھی جماعت مل جائے تو ان کے ساتھ کھی نماز پرھلو۔ یعنی فال کی نبیت سے ان کے ساتھ شامل ہوجا ہے، اور اس وقت بینہ
کہو کہ' صَدِّیتُ فَلَا اُصَلِّی ''میں نماز پڑھ چکا ہوں، اب نماز نہیں پڑھوں گا، یہ
مت کہو، بلکہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوجا ؤ۔

#### مستحب وقت سے تا خیر کیا کرتے تھے

اس حدیث کی تشریح میں فقہاء کرام نے دواخمال بیان فرمائے ہیں، ایک احتال تو یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں بید کہا جا رہا ہے کہ ان حکمرانوں نے نماز پڑھنے میں در کردی، نیکن در کر نے کے بیم عنی نہیں کہ وہ نماز قضا ہوگئ، بلکہ اس نماز کا جومتحب وقت تھا، جس میں وہ نماز پڑھنی چا ہے تھی، اس سے در کردی، اور بعد میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھی، لیکن مستحب وقت میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس کے وقت کے اندر ہی پڑھی، لیکن مستحب وقت کے گزرجانے کے بعد آخر وقت میں جا کر پڑھی۔ ایسے مواقع کیلئے بھی حضورا قدس کے گزرجانے کے بعد آخر وقت میں جا کر پڑھی۔ ایسے مواقع کیلئے بھی حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بہتے مواقع کیلئے بھی حضورا قدس کے تہیں بینے نہیں ہے کہ کتنی در کرکے نماز پڑھیوں گے، کہیں نماز قضا نہ کردیں، اس لئے تم اس کے مستحب وقت میں اپنی نماز پڑھاو، اوران کا انتظار نہ کرو۔

#### حکمران نماز قضا کردیا کریں گے

اوربعض حضرات نے اس حدیث کی میتشریح کی ہے کہ وہ حکمران اپنی نماز
قضا کر دیا کرتے تھے، مثلاً جیسے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لئے آئے، اور اتنی کمبی
تقریر کی ، اور اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا، اور عصر کی نماز کا وقت
داخل ہو گیا، ایسے مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفار کی
رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہتم وقت پراپنی نماز پڑھاو۔

غل کی نیت سے جماعت میں شامل ہونے کاحکم اس کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیفر مایا کہ جب وہ لوگ اپنی نماز جماعت ہے پڑھیں تو تم ان کے ساتھ شامل ہوجایا کرو، یعنی نفل کی نیت سے ان کے ساتھ شامل ہوجا ؤ۔اوراس تھم برعمل صرف ظہر کی نماز میں اورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے،مثلاً ظہر کی نماز اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے تنہا پڑھ لی،اور بعد میں جماعت کھڑی ہوگئی، تواس شخص کواس جماعت میں نفل کی نیت سے شامل ہوجانا چاہیے۔ یاکٹ شخص نے عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ، بعد میں جماعت کھڑی ہوگئی تو اس تحض کونفل کی نیت ہے جماعت میں شامل ہوجانا جا ہے،اس لئے کہ اپنی نماز جو پڑھی تھی وہ تو فرض ادا ہوگئی ، اب نفل کی نیت سے شامل ہوجائے ، لہذا اس پڑعمل صرف ظہر کی نماز اورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے، فجر کی نماز میں اس لئے اس پڑمل نہیں ہوسکتا کہ جب فجر کی نماز ادا کر لی ، نو اب فجر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ،اس وفت نفل پڑ ھنا جا ئزنہیں ،اس طرح اگر عصر کی نمازکسی آ دمی نے پڑھ لی تو اب مغرب تک کوئی نفل نماز پڑھنا آ دمی کے لئے جائز نہیں ہوتا،لہذا اب دوبارہ اس وقت نفل کی نیت ہے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ،اورمغرب میں اس لئے عمل نہیں کر سکتے کہ جب مغرب کی تین رکعت فرض پڑھ لیئے ، تو اب دوہارہ

جماعت میں اس لئے شامل نہیں ہو سکتے کنفل کی تنین رکعت نہیں ہوتیں ، یا دورکعت ہوں گی ، یا چار ہوں گی ۔لہذاحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو

ل تلقین فرمایا اس پرعمل صرف ظهرا ورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے۔

#### نمازے انکارمت کرو

دوسری بات جواس حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ، وہ

یہ کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو تم دوبارہ شامل ہوجاؤ ، اور بیمت کہو کہ میں

نماز پڑھ چکا ہوں ، اس لئے اب نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بھی دومطلب بیان کئے
گئے ہیں ، ایک مطلب تو بیہ ہے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے ،
جب نماز پڑھنے کا موقع آجائے ، چاہ نفلی ہی نماز کیوں نہ ہوتو اس سے اعراض

کرنا ، یاا نکار کرنا بیا ایک مؤمن کا کام نہیں ۔ لہذا اگرتم اپنے فرض پڑھ بھی چکے ہو، تو

بھی جماعت میں شامل ہوجاؤ ، اور بیمت کہو کہ میں اپنی نماز پڑھ چکا ہوں ، اب
نہیں پڑھوں گا ، یہ کہنا ایک مؤمن کے لئے اچھانہیں ہے ، بلکہ مستحب اور بہتر ہے کہ
وہ جماعت میں شامل ہوجائے ، اور نفل کی نیت کر لے ، انشاء اللہ اس کو ثواب ملے
گا۔ اس صورت میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ ' بیوں نہ کہو'' بیار شاد
گا۔ اس صورت میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ ' بیوں نہ کہو'' بیار شاد

## ظلم سے بچنے کے لئے نماز پڑھاو

دوسری وجہ بعض حضرات نے میہ بیان فر مائی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ جوعلم عطا فر مایا گیا تھا کہ آئندہ دور میں ایسے حکمران آئیں گے، جونمازوں کواپنے اوقات سے مؤخر کر دیں گے، ساتھ میں آپ کو میر بھی بتلایا گیا تھا کہ بیہ حکمران بڑے ظالم قتم کے لوگ ہوں گے، اور جولوگ ان کی منشاء کے مطابق کا منہیں کریں گے، ان سے بعض اوقات انقام بھی لیں گے، اوران کوسزا بھی دیں گے۔ چنانچہ ججاج بن یوسف اور زیاد بن البی سفیان وغیرہ کے بارے میں تاریخی روایات میں ایسی با تیں موجود ہیں کہ جب کسی شخص کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ ہماری منشاء کے خلاف چل رہا ہے تو جس طرح کا چاہتے ، ان پرظلم کیا کرتے تھے۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کی جماعت کھڑی ہوجائے تو ان سے بینہ کہو کہ میں اپنی نماز پڑھ چکا ہوں ، اس لئے میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ مت کہو، اس لئے کہ اس کے نتیج میں ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ تہمیں اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنا کیں گے کہتم نے اپنی نماز کیوں پڑھ لی، اور ہمارا انظار کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا ان کے ظلم سے نیخے کے لئے ان کے ساتھ نماز پڑھاو۔

#### ظالم کےظلم سے بیچنے کی تدبیر کرو

اس حدیث میں بیتلقین فرمائی گئی ہے کہ اگر ظالم حکمران ہوں ، اوران کے ظلم سے بچنے کے لئے آ دمی کسی ایسی تدبیر کا ابتخاب کرے جس میں کسی حرام کا ارتکاب نہ کرنا پڑتا ہو، تو ایسا کرلینا چا ہیے ، خواہ مخواہ ایپ آپ کوظلم کا نشانہ بنا نا اچھا نہیں ، چنا نچے صحابہ کرام کامعمول بھی یہی تھا۔ جس وقت حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بہت سے صحابہ کرام بھی موجود تھے ، اور کوفہ اور بھرہ میں ان کی حکومت تھی ، وہاں پر بہت سے صحابہ کرام کا بھی اجتماع تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابی بھی جمعہ کی نماز کے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابی بھی جمعہ کی نماز کے

لئے بیٹھے رہا کرتے تھے، اور لمباچوڑا خطبہ چل رہاہے، اور نماز کا وقت گز را جارہا ہے، کیکن حجاج بن یوسف خطبہ دینے میں لگا ہوا ہے،اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما چیکے ہے کسی گوشہ میں جا کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے،اور پھر بعد میں جب جماعت کھڑی ہوتی تو ان کےساتھ بھی نماز میں شامل ہوجاتے تھے، تا کہان کے ظلم وستم سے پچسکیں۔

مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلنا گوار ہمہیں

اس وفت بہت لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہا کہآ پ کیوں ان کےخلاف بغاوت نہیں کرتے؟ بیلوگ تو ایسے ہیں جو بہت سے کام خلاف شرع کرتے ہیں ،اورنماز کے وقت بھی تاخیر کردیتے ہیں۔ جواب میں حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كهمسلمانوں كے درميان تلوارین چلیں ،اورمسلمان ایک دوسرے کو ماریں ، بیکسی طرح بھی مجھے گوارہ نہیں ، اس لئے میں خاموشی سے اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ،تم لوگ اپنے اعمال کو درست کروہ تمہارے عمال بھی درست ہوجا کیں گے۔ ،

جیسےاعمال، ویسے حکمران

ا یک روایت پیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که جب تم بر ظالم حكمران مسلط ہوجائيں ،تم ان كو برا بھلا نہ كہو، ان كو گالى مت دو، بلكه اس وقت اينے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو، اس لئے کہ حکمرانوں کومقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور حکمرانوں کے دلوں کوسخت کرنا اور نرم کرنا میربھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ ً مفرر قرما میں ہے، جو تمہارے تق میں نرم ہوں ہے، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور اوگر تم خراب کریں گے، اور اگر تم خراب ہو، تمہارے انگر تم خراب ہو، تمہار کی معاشرت خراب ہو، تمہار کی معاشرت خراب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے او پر ایسے حکمران مسلط کردے گا، جو تمہاری زندگی

اجیرن کردےگا۔

## عالم اسلام کی پریشانی کاحل

آج ہم سب اس صورتحال سے دو چار ہیں ، عالم اسلام کا کون سا خطہ ایسا ہے کہ جس میں صحیح عادل ، انصاف کرنے والا حکمران ہو، سارا عالم اسلام ایسے حکمرانوں سے بھرا ہوا ہے ، جو ظالم ہیں ، جابر ہیں ، یا شریعت کے خلاف کرنے والے ہیں ، یا غیرمسلموں کے پھو ہیں ، انہی کے کارندے ہیں ، انہی کا کام کرنے

والے ہیں،اور پورے عالم اسلام پرمسلط ہیں،لیکن اسکاحل نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم ا نے بیہ بتایا کہ اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست کرلو، گالی دینے سے پھے نہیں ہوگا کہان حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہو،ان کو برا بھلا کہتے رہو،اس ہے کوئی مسئلہ طل ا نہیں ہوگا،اینے اعمال واخلاق درست کرنے سے مسئلہ حل ہوگا،اوراینے نفس کی اصلاح کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، جب بیرکام کرلو گے تو پھریا تو اللہ تعالیٰ تنہیں اچھے تحکمران عطافر مادینگے یا انہیں حکمرانوں کے دلوں کو تنہارے حق میں نرم کر دیں گے۔ ایک زمانهایسا آنے والا ہے آج ہم دوسرے سارے ہتھکنڈے اختیار کرنے کی فکر میں توریخ ہیں ، مگر ا پنی اصلاح کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں ،آج سارا عالم اسلام پریشان ہے،اور ا پنی بے بسی کا حساس محسوس ہور ہاہے کہ کا فرلوگ ہم پرمسلط ہیں ، وہ جو جا ہتے ہیں کرتے ہیں ،اور بالکل وہی صورتحال ہے جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ و اسلم نے فرمائی تھی کہ ایک وقت ایبا آ جائے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو کھانے 🛭 کے لئے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی ،جس طرح دستر خوان پرایک شخض و دوسر ہے تحض کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھالو، وہی صورتحال آج سارے عالم اسلام میں بنی ہوئی ہے،اوراس کی وجہ ہےلوگوں کے اندر مایوی ہے،لوگوں پر بے بسی کا عالم طاری ہے،صدمہ ہے، رنج ہے، تم وغصہ ہے۔ پید نیاعالم اسباب ہے کیکن یا در کھو! کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اوراس میں

اصلاحی فطبات احلاء ۲۰

الله تبارک و تعالیٰ کا قانون میہ ہے کہ جیسے سبب اختیار کرو گے ویسے نتائج نکلیں گے،
مجزات اور کرامات اور الله تعالیٰ کی قدرت کے غیر معمولی واقعات، میہ سب
اشتنا آت ہیں، میہ اصل قانون نہیں ہے، اگر اصل قانون میہ ہوتا تو انبیاء کرام علیم
السلام کو دعوت دینے کے لئے نہ جہاد کی ضرورت پیش آتی ، اور نہ کوئی اور مشقت
السلام کو دعوت دینے کے لئے نہ جہاد کی ضرورت پیش آتی ، اور نہ کوئی اور مشقت
السلام کو دعوت دینے کے لئے نہ جہاد کی ضرورت پیش آتی ، اور نہ کوئی اللہ علیہ
السانہیں ہوا۔
السانہیں ہوا۔

## پھر جہاد کی ضرورت نہیں تھی

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھا ئیں ، آپ نے بھی فاقے سے ، آپ نے بھی فاقے سے ، آپ نے بھی ظلم وستم بر داشت کئے ، آپ کے صحابہ کرام کے سینوں پر پھر کی سلیں رکھی گئیں ، اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے گناہ شہید کیا گیا، اور ان پرظلم وستم کے شکنج کے گئے ، اور جہاد کے مواقع پر بھی بدر کا معر کہ پیش آرہا ہے ، اور بھی حنین کا معر کہ پیش آرہا ہے ، اور اس میں خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہورہا ہے ، آپ کے میں خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہورہا ہے ، آپ کے رخسار مبارک پرخود کی کڑیاں گھس رہی ہیں ، آپ کے چہرے پر زخم آرہے ہیں ، یہ سارے واقعات سے بتانے کے لئے پیش آگ کہ یہ دنیا ہم نے عالم اسباب بنائی سارے واقعات سے بتانے کے لئے پیش آگ کہ یہ دنیا ہم نے عالم اسباب بنائی سارے واقعات سے بتانے کے لئے پیش آگ کہ یہ دنیا ہم نے عالم اسباب بنائی سارے واقعات میں بتانے کے لئے پیش آگ کہ یہ دنیا ہم نے عالم اسباب بنائی سارے واقعات میں بتانے کے لئے پیش آگ کہ یہ دنیا ہم نے عالم اسباب بنائی سارے واقعات میں بتانے ویے سارا کام چلانے ہوتے ، اور صرف خوارت عادت کی سے سارا کام چلانا ہوتا تو پھر ان سب بکھیڑوں کی ضرورت ہی نہیں تھی ، پہلے ہی سے سارا کام چلانا ہوتا تو پھر ان سب بکھیڑوں کی ضرورت ہی نہیں تھی ، پہلے ہی

دن سب كافرول كومسلمان كردياجا تا\_

## مبھی قدرت کے مظاہرے بھی دکھاتے ہیں

لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اس عالم میں جیسے اسباب اختیار کرو گے، اللہ تعالی ویسا ہی نتیجہ عطافر ما کیں گے۔ٹھیک ہے اگرتم نے اللہ تعالی کو بحثیت مجموعی راضی کرلیا، اگر چہتھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوئیں تو الیں صورت میں بھی بھی اللہ تعالی اپنی قدرت کے مظاہر ہے بھی مجھڑات اور کرامتوں کی صورت میں ،خوارق عادت کی صورت میں دکھاتے رہتے ہیں لیکن وہ کوئی اصول نہیں، میں ،خوارق عادت کی صورت میں دکھاتے رہتے ہیں لیکن وہ کوئی اصول نہیں، ملکہ وہ ایک استثناء ہے، قاعدہ یہی ہے کہ اس عالم اسباب میں جیسے اسباب اختیار کرو گے، ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔

#### د نیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے

آئے عالم اسلام پرنظر دوڑا کر دیکھو، مراکش سے لے کراندو نیشیا تک عالم اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ تمام مما لک ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر کر ہ ارض پر نظر ڈال کر دیکھوتو دنیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوئے ہیں، اگر کر ہ ارض پر نظر ڈال کر دیکھوتو دنیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، مسلمان ملکوں کی زنجیراس طرح بندھی ہوئی ہے کہ مراکش سے لے کرانڈ و نیشیا تک مسلمانوں ملکوں کا سلسلہ جڑ اجوا ہے، صرف دوغیراسلامی مما لک درمیان تک مسلمانوں ملکوں کا سلسلہ جڑ اجوا ہے، صرف دوغیراسلامی مما لک درمیان میں حاکل ہیں، ایک اسرائیل، اور ایک بھارت۔ آئے دنیا کے اہم ترین مقامات مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، نہرسوئز مسلمانوں کے پاس ہے، خلیج عدین مسلمانوں کے قبضہ میں ہے، آبناء ہاسفورش ان کے قبضے میں ہے، خلیج عدین مسلمانوں کے قبضہ میں ہے، آبناء ہاسفورش ان کے قبضے میں ہے، خلیج فارش ان کے قبضے میں

اصلای خطبات --- (جلد : ۲۰

ہے، اگر مسلمان اپنے وسائل کو سیح استعال کریں تو غیر مسلموں کی ناک میں دم کردیں، آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواتنے وسائل عطافر مائے ہیں کہ پوری تاریخ

میں اتنے وسائل کبھی حاصل نہیں ہوئے۔

مسلمان آج بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں

لیکن ان تمام وسائل کے باوجودمسلمانوں کی روزانہ کیوں پٹائی ہور ہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آج مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کےاحکام کو پسِ پشت ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے روگر دانی میں مبتلا ہیں، دیکھنے میں آج

مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے،لیکن آج مسلمانوں پروہی بات صادق آرہی سرچہ نبی کہ بمرصلی مالٹی اسلم نفی اکتفری

ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی تھی کہ:

وَ لَكِنَّهُمُ غُنَّاةٌ كَغُثَاءِ السَّيُلِ

لینی مسلمان ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے بیکے، جن کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ، کیوں؟ اس لئے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کوچپوڑ اہوا ہے۔

صرف نماز کی حد تک مسلمان ہیں

آپ کہیں گے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، اور مسجدیں بھی آباد ہیں، اذان
بھی سائی دیتی ہے، جمعہ کے دن بہت سے لوگ جمع ہوجاتے ہیں۔ پھر ہماری سے
حالت کیوں ہوگئ؟ بات دراصل میہ ہے کہ اول تو نماز پڑھنے والے، اور عبادت
کرنے والے جو ہیں، اگران کا تناسب پوری آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ
کتنے فیصد لوگ عبادتیں انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں،

صلاحی خطبات است

اورمسجدوں کو آباد کرتے ہیں، پورے عالم اسلام میں کتنے فیصدلوگ بیعبادتیں انجام دیتے ہیں۔اور پھرایسےلوگ جونمازیں تو ٹھیک ادا کرتے ہیں،لیکن جب

بازار جاتے ہیں، اور معاملات کرتے ہیں، یاجب دوسرے لوگوں کے ساتھ

معاملات اور معاشرت کرتے ہیں تو اس موقع پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی

تعلیمات کو یا مال کردیتے ہیں ،اور حلال وحرام کی فکرنہیں کرتے۔

ہر مخص حرام مال حاصل کررہاہے

آج حرام خوری شیر مادر بن چکی ہے، ہرآ دمی کا منہ کھلا ہوا ہے کہ کسی طرح

حرام کھالوں ، اور جس طرح بھی پیسے بن پڑے ، بنالوں ، چاہے وہ حلال طریقے

ہے ہو، یا حرام طریقے سے ہو، دھو کے سے ہو، یا فریب سے ہو، جھوٹ بول کر ہو، یا . کے کہا ہے ہیں ہے کہ کہا ہے۔

ر شوت دے کر ہو،کسی بھی طریقے سے ہو،کیکن میرے پاس پیسے آنے جا ہمیں۔آج

ہمارے ملک پاکستان کواللہ تعالیٰ نے استے وسائل دیے ہیں کہاسکی کوئی حدوحساب نہیں ،لیکن لوگ ان وسائل کوحرام طریقے سے کھا رہے ہیں ، اسکے نتیجے میں وہ

وسائل ضائع ہورہے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کوعالم اسباب بنایا ہے،لہذا اگران سریاں سے منت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کوعالم اسباب بنایا ہے،لہذا اگران

بدا عمالیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی پٹائی ہور ہی ہےتو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مریسے میں مسلمانوں کی پٹائی ہور ہی ہےتو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

بیدعا ئیں کیسے قبول ہوں گی

لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے حق میں اتنی وعا ئیں ما تگی تھیں، اور قبول نہ ہوئیں،اورعراق کے حق میں دعا ئیں مائگیں،وہ قبول نہ ہوئیں۔ جمعہ کی نماز

کے لئے میں مبجد بیت المکرّم گیا، وہاں کچھلوگ مجھ سے ملے، اور کہنے لگے کہ ہم

اصلاتی فطبات (الله : ۲۰)

نے اتنی ساری دعا ئیں کی تھیں، وہ کہاں چلی گئیں؟ یا در کھئے!اگر ہم اپنے حالات کا جائز ہلیں تو ایسا لگتا ہے کہان دعاؤں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مشرق کی طرف جار ہاہو،اور دعا بیرکر ہاہو کہ یا اللہ! مجھے مغرب میں پہنچاد بجئے ۔وہ دعا کیسے

قبول ہوگی! آج ہم لوگوں نے راستہ تو وہ اختیار کر رکھا ہے جو ہلا کت اور بربادی کا راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے، اور دعا ئیں بیہ ما نگ رہے ہیں کہ یا اللہ! ہمیں

عافیت اورسلامتی دید بیخی ، بتایے! بیدهائیں کیے قبول ہوں گ۔ تم اینے حالات تنبدیل کرو

ہاں! جولوگ اخلاص کے ساتھ دعا کمیں مانگ رہے ہیں، اور مانگتے رہے ہیں، ان کی ایک دعا کی قبولیت تو یقینی ہے کہ انشاء اللہ ان کو ان دعا ؤں پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس کئے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا، اور دعا کیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لہذا ان دعا وَں کے نتائج اسی وعا وَں کا یہ فائدہ تو بیشک ان کو حاصل ہوگا۔ لیکن دنیا میں ان دعا وَں کے نتائج اسی وقت ظاہر ہوں گے جبتم اپنے حالات تبدیل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کردیا

اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوُمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوُامَا بِانْفُسِهِمُ ليمنى الله تعالىٰ كى قوم كى حالت اس ونت تكنهيں بدلتے ، جب تك لوگ اپنے حالات خود نه بدليں \_لہذا جب تك اپنے حالات كى اصلاح نہيں كرو گے،

اور جب تک اس بات کا تہیہ نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کو زہر قاتل سمجھنا

(اصلامی خطبات) ---- (جلد

ہے، اور جب تک اس بات کا تہیہ نہیں کرو گے کہ حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا،اور جب تک اس بات کا تہیہ نہیں کرو گے کہ ہم جو پچھ کریں گے وہ شریعت کے دائر نے میں رہتے ہوئے کریں گے،اس وقت تک بیصور تحال نہیں بدل سکتی۔

#### مایوس ہونے کی ضرورت نہیں

بہر حال! مالیوی کی بات نہیں ، اور نہ غیر معمولی صدمہ کرنے کی بات ہے،
صدمہ تو بیشک ہے، لیکن اس صدمہ کا نتیجہ یہ ہونا چا ہے کہ حالات کو درست کرنے کی
فکر کرنی چا ہیے، اپنے حالات کا جائزہ لے کر ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر
دیکھیں ، اور پھر اپنے حالات کو درست کریں ، اپنے اخلاق کو درست کریں ، اپنی
معیشت کو درست کریں ، اور اپنی معاشرت کو درست کریں ، جب تک ہم یہ بہیں
کریں گے ، اس وقت تک پٹائی تو ہوگی ، اسلئے کہ ہم نے اسباب ہی ایسے اختیار کر
ریکھے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہم سب پر رحم فرمائے ، اور ہماری شامت
اعمال کو دور فرمائے ، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ العلمين



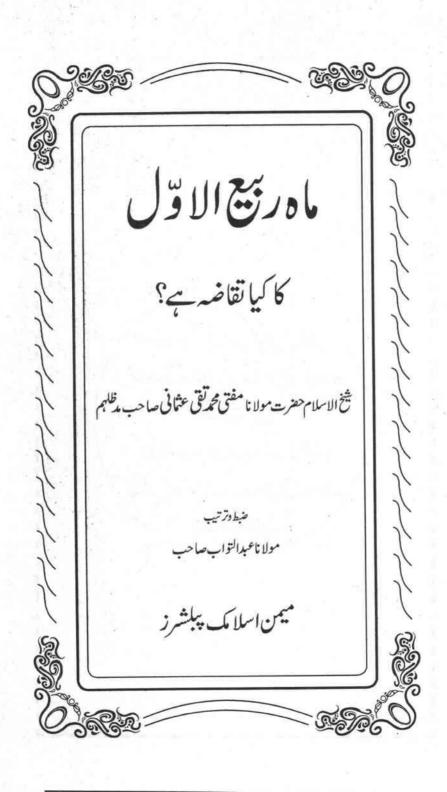



مقام خطاب : جامع مسجد، جامعه دارالعلوم كرا جي

وقت خطاب : ٢٦ ررجيع الاول

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُحَتَّدِ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى الْبُلْهِيْمَ وَعَلَى الْلِ الْبُلْهِيْمَ النَّكَ حَمِيْلٌ هَجِيْلٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى الْبُوهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّةِ مِنْ اللَّهُمَّةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِيْمُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُعْلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اصلاحی خطبات (۱۲۹) ---- (جلد : ٠

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

## ماہ رہیج الاول کا کیا تقاضہ ہے؟

پیچلے ماہ ۲۷ رہ تیج الاول ۱۳۲۹ ہو گوشنے الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم نے جامعہ دارالعلوم کراچی کی جامع مسجد میں رہ تالاول کی مناسبت سے بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ جے مولا ناعبدالتواب صاحب نے قلم بند فرمایا، افاد وَ عام کے لئے یہ خطاب نذر قارئین ہے۔ بشکریہ البلاغ۔ رہے الثانی ۱۳۹

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيّئْتِ اَعُمُ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَهَا دِى اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَهَا دِى اللَّهُ فَلاَ مُضَالِنَا ، مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاشْهَدُانَ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، وَاشْهَدُانً سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّهُ مَسَلِيما كَثِيراً ـ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ لَهُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ، تَعَدُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ بَسُمِ اللّهِ الرَّحَمُ فِي رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ، اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ مَوْلُنَا اللّهِ عَمُ اللّهُ مَوْلُنَا اللّهِ عَمُ اللّهُ مَوْلُنَا اللّهُ عَوْلُنَا اللّهُ مَوْلُنَا اللّهُ عَلَيْم ، وَنُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَولُلُنَا اللّهُ مَولُلُنَا اللّهُ مَولُلنَا اللّهُ مَولُلنَا اللّهُ مَولُلنَا اللّهُ عَلَيْم ، وَاللّهُ مَدَولَ اللّهُ مَولُلنَا اللّهُ مَولُلنَا اللّهُ عَلَيْم ، وَعَلَيْم ، وَعُلُولُ اللّهُ مَولُلنَا اللّهُ مَولُلنَا اللّهُ مَولُلنَا الْعَظِيم ،

وَ صَـدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْمُ ، وَنَـحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ الشَّاكِرِينَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. بزرگان محترم و برادران عزیز اربیج الاول کامهینه گزرر ہاہے، اور جب م مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دمیں محفلیں منعقد ہوتی ہیں، گلی گلی ،محلّہ ملّہ جلبے ہوتے ہیں ،اوراس میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ کا بیان ہوتا ہے۔ اگر چہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے، جس میں کسی دن کے منانے کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ، اور اگر اسلام میں کسی کے بوم پیدائش یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کرکوئی اور دن اس کامستحق نہیں تھا ،اس لئے کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جس روز نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ اس کا سُنات کا سب سےعظیم ترین دن تھا،اس سے زیادہ مسرت کا،اس سے زیادہ برکت کا اوراس سے زیادہ عظمت کا دن شاید کوئی اور نہ ہو، جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس د نیا میں بھیجا لیکین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسادین دیا ہے جس میں رسمی مظاہروں پر کوئی زورنہیں دیا گیا، عام دنیا کی قوموں کا قاعدہ بیرے کہوہ اپنے بڑے بڑے لیڈروں اور بڑے بڑے رہنماؤں کے لئے کوئی دن مناتی ہیں بھی کی پیدائش کا دن، کسی کی وفات کا دن، اس دن انہوں نے جتنا حایا ان کا تذکرہ کرلیا، ان کی شان میں قصیدے پڑھ لئے، ان کی تعریفیں بیان کردیں کیکن اس کے بعد سارا

سال نہان کی تعلیمات کا کوئی ذکر ہے، نہان کی زندگی کا کوئی ذکر ہے،اور نہ ہی ان کے بیغا مات کو پھیلانے کی کوشش ہے، بس ایک رسمی مظاہرہ سال بھر میں ایک دفعہ رلیااور سمجھے کہان کی تعلیمات کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہمارا دین عملی دین ہے، اور بیہم ہے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اس لئے اس میں اس قتم کے دن منانے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ، اوریہی وجہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن میں سے ایک ایک صحابي نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاابيا فدا كاراور عاشق تقا كها گرسر كار دوعالم صلى الله علیہ وسلم کے مبارک مندہے تھوک بھی گر تا تو وہ اے زمین پر نہ گرنے ویتا، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کرجسم پرمل لیتا، اگر کسی کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک نہ پہنچتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے لے کراپیے جسم پرمل لیتا،ایسے عاشق اور ایسے فیدا کار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ،جن کے ادب،تعظیم اور محبت کا عالم بیرتھا کہ جنگ اُحد کےموقع پرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے تیروں کی بارش ہور ہی ہے،حضرت ابو د جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ سارے تیراپنے اوپر لےلوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آنے دوں ،لیکن خیال بیہ ہے کہ اگر میں حضور اقدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے آ گے کھڑا ہو گیا ،اور تیرا پنے سینے پر لئے تو حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے گی ،عین جنگ کے موقع پر بھی بیرگوارہ نہیں يه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي طرف پشت ہو، چنانچه وہ نبي كريم صلى الله عليه

ا وسلم کی طرف زُخ کر کے اور کفار کی طرف پیثت کر کے کھڑے ہوجاتے ہیں ، اور تیرا پی پشت پر لیتے ہیں، یہ جا شاری اور فدا کاری کے نمو نے کسی اور قوم میں نہیں ملیں گے،لیکن ایسے جا ثار اور فدا کا رصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سوسال تک زندہ رہے،کسی نے بھی حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کا یوم پیدائش یا یوم وفات نہیں منایا، یہاں تک کہ تاریخ بھی یقینی طور پر محفوظ نہیں رکھی کہ س تاریخ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، عام طور پرلوگوں میں مشہور ہے کہ ۱۲ رر بچے الاول کو بیدائش ہوئی اور ۱۲ رہی کو وفات ہوئی ،مگر تاریخی اعتبار سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی ،مختلف روایتیں ہیں،کسی کے مطابق ۳ رکوہوئی،کسی کے مطابق ۹ رکوہوئی، اور کسی کے مطابق ۱۲ رکوہوئی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیکن کسی بھی صحابی نے تاریخ یا در کھنے کا اہتما منہیں کیا۔ ر بھے الاول کے مہینے میں اگر چہ دن منانے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ، تاریخ کوئی بھی ہو، تین ہو، یا نو ہو، یا بارہ ہو۔ جب بیمهینه آتا ہے تواس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دبہر حال تازہ ہو جاتی ہے،اوراس کی وجہ ہے مختلف جگہوں پرسیرت طبیبہ کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں الیکن سوال بدہے کہ آیاان سیرت طیبہ کی محفلوں سے ہم اور آپ کوئی فائدہ

اٹھار ہے ہیں یانہیں؟ کیاان سیرت طیبہ کی محفلوں سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی

آ رہی ہے بانہیں؟ کیاان محفلوں کے ذریعہ ہمارے دلوں میں سر کار دوعالم صلی اللہ

علیہ وسلم کی سیرت طیبہ برعمل کرنے کا کوئی جذبہ بیدار ہور ہاہے یانہیں؟ بیدوہ سیرت طیبہ ہے جس نے ۲۳ رسال کے مختصر عرصے میں دنیا کھر میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، جولوگ جنگلی تھے، وحثی تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے،۲۳ رسال کی اس سیرت طبیبہ نے ان کی زند گیوں کونکھار کر پوری دنیا کے لئے پیشوااور قائد بنادیا۔ حضرت فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه ايك دفعه اينے ساتھيوں كے ساتھ ایک پہاڑ کے دامن ہے گزرر ہے تھے،اس وقت وہ امیر المؤمنین تھے،امیر المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہاں وقت کے اعتبار ہے تقریباً آ دھی دنیا کے حکمران تھے، جوعلاقہ ان کی حکومت میں ان کے زیر نگیں تھا، آج اس میں کم از کم پیاس حکومتیں قائم ہیں، اتنی بڑی ان کی حکومت تھی ، اور اتنی بڑی ریاست کے حکمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرر ہے ہیں، پہاڑ کے دامن میں زرا دیرزُک گئے،اورخوداینے آپ سے خطاب كركے فرمايا: -قف يها ابن خطاب- اے خطاب كے بينے: ذرائھ ہراور د مکھے بیروہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں تو اونٹ جرایا کرتا تھا،اور تیرے یا وَل اونٹول کے پیشاب سے تر رہتے تھے، تیری بیاوقات تھی،اور آج تو آ دھی دنیا کا حکمران بن کرلوگوں کے لئے راہنما بنا ہوا ہے، ذراسوچ کہ تیری زندگی میں پیخظیم انقلا ب کس نے پیدا کیا ہے؟ بیک کا صدقہ ہے؟ پھرخودہی جواب دیا کہ بیصرف صدقہ ہے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی صحبت کا جس کے نتیج میں (تجھ حبیبا) اونٹ چرانے والا آج آ دھی دنیا کا حکمران بناہوا ہے۔بہرحال!۲۳ رسال کےعرصہ میں حضورا قدس صلی اللہ عليه وسلم نے كيسا انقلاب پيدا فر مايا، اخلاق ميں انقلاب، اعمال ميں انقلاب، سوچ

اصلاحی خطبات 🕽 💮 میں انقلاب ،فکر میں انقلاب ،کتنی ، مدت صرف ۲۳ رسال کی مدت میں ۔ آج وہی سیرت طیبہ ہارے پاس ہے، اس کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں، ا یک دوسرے سے بیان بھی کرتے ہیں ،لیکن ہماری زندگی میں کیوں انقلاب نہیں آتا؟ ہماری زندگیوں میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری فکر میں اور ہماری سوچ میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ یہ ہے ایک کمچ فکر پیجیکے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، ابھی جوآیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت میں اس کا جواب موجود ہے، چنانچے فرمایا: اتنی بات کافی نہیں کہتم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ قصیدے پڑھاو نعتیں پڑھاو، بیہ بات کا ٹی نہیں ، بلکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کواس نیت ہے بڑھو،سنواور سناؤ کہاس کو ہم اپنی زندگی کے لئے ایک ا مثال اورنمونه مجھیں گے،اوراس کی نقل ا تار نے کی کوشش کریں گے، بہترین نمونہ ہے تمہارے لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ، کیامعنی ؟ حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ اورنمونہ ایسانہیں ہے جوبہترین مثال نہ پیش کررہا ہو، کیا مطلب؟ اگرتم حاکم ہوتو تمہارے لئے بہترین مثال مدینہ طیبہ کے اس حاکم کی ہے جس نے چندسالوں کے اندر جزیر ہُ عرب میں اسلام کا جھنڈ الہرادیا اوراگرتم دوست ہوتو تمہارے لئے بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما کے دوست میں ہے (ﷺ ) اگرتم شوہر ہوتو تمہارے کئے حضرت عا نَشْه، حضرت خدیجه، حضرت ام سلمه اور حضرت میمونه رضی اللّٰد تعالی عنهن

ے شوہر (ﷺ) کی زندگی میں نمونہ ہے کہ النکے شوہر (ﷺ) نے ان کے ساتھ کیسا برتا ؤ کیا؟اگرتم ایک تاجر ہوتو تمہارے لئے بہترین نمونہاں محمد (ﷺ) کی حیات طیبہ میں ہے جو کہ تجارت کے لئے ملک شام گیا تھا،جس کا شریک سفرمیسرہ کہتا ہے کہ ایبا شریک سفر میں نے زندگی میں نہ پہلے بھی دیکھا، نہ بعد میں بھی دیکھا،اگرتم مزدور ہو، ملازم یا کوئی اور پیشہ ور ہوتو تمہارے لئے بہترین نمونہ وہ مز دور ہے جو حجاز کی پہاڑیوں میں بکریاں چرایا کرتاتھا، اوراگرتم کاشت کار ہو، زراعت پیشہ ہوتو تمہارے لئے بہترین نمونہاس کا شتکار میں ہے جس نے جرف کے مقام پر زمین میں کا شتکاری کی تھی ،غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں جس میں الله تبارك وتعالیٰ نے حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی زندگی کا بہترین نمونه نه چھوڑ ا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا حقیقی مقصدیہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اوراس کی نقل اتا رنے کی کوشش کریں ۔جسم سے لے کرروح تک زندگی میں جتنے مواقع ہیں ،اس میں ہم حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لینے کی کوشش کریں ، اگر ہم ربیج الا ول میں یہی جذبہ پیدا کرلیا کریں تو یقینا ہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آج میرے بزرگو! اور دوستو! میں صرف اتنی بات عرض کرنا حابتا ہوں کہ رئیج الا ول کامہیبنہ ختم ہور ہاہے ، ذرا ہم اس کا جائز ہ تو لے کر دیکھے لیں کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا نام ہم نے بہت لیا ،لیکن حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی سنتوں میں ہے کون سی سنت ہے جوہم نے اپنائی ؟ مجھی جائزہ لے کر دیکھا؟ مجھی گریبان

ميں منه ڈالا؟ مجھی فہرست بنائی که کہا کیاسنتیں ہیں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی؟ لتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیاا ورکتنی سنتوں پرنہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کا جواب نفی میں ہوگا، آج میں سب سے پہلے اینے آ پ کو، اس کے بعد آ پ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے لئے سر کار دو عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مقصد بعث کو سمجھتے ہوئے ایک کام پیکریں کہا پنا جائز ہ لے کر دیکھیں کہ کیا کیاسنتیں ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ہے لے کر شام تک کی زندگی میں، جن برمیراعمل نہیں ہے،ان برآج ہی ہے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لئے آپ کوحوالہ دوں گا اپنے شیخ عار فی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب''اسوۂ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم'' کا ،اس میں میرے شیخ نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی وه منتیل جمع کر دی میں جوا حا دیث سے ثابت میں ۔ صبح سے شام تک کی زندگی کےمختلف شعبوں میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ و سلم کی سنتیں کیا کیاتھیں ،ان کو پڑھتے جائے ،اورا پنا جائزہ لیتے جائے ، جہاں کمی ہو،اس کو بورا کرنے کی کوشش کیجئے ، دیکھئے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی سنتیں ایسی ہیں جن برفوراً عمل کر لینے میں کوئی دشواری نہیں ، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ،کو کی وقت نہیں لگتا ،کو کی محنت نہیں لگتی ،لیکن صرف غفلت کی وجہ ہے ہم نے ان کو حچھوڑ اہوا ہے،ایک حچھوٹی می مثال دیتا ہوں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بایاں یا ؤں اندر داخل کرتے ،اور نگلتے وقت یہلے دایاں یا وَں باہر نکالتے ،اگر کو کی شخص اس کا اہتمام کرے تو کیا دشواری ہے؟ کوئی

پیپے خرچ ہوتا ہے؟ کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ، مگر صرف دھیان کی بات ہے، ان سنتوں پراس لئے عمل سیجئے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پرعمل کرتے

، من من من المعال پراتباع سنت کی نیت سے عمل کریں، جس وفت آپ سنتوں پر

عمل کررہے ہوں گے تو اس وقت آپ اللہ کے محبوب ہوں گے۔

" قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ "

(ال عمران: ٣١)

آپ فرماد یجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میری انتاع کرو، اللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرنے لگیں گے''

اب بتائے اکتنی عظیم سعادت صرف بے پرواہی کی وجہ سے ضائع ہورہی مسر میں خطر میں تیرین میں این مہا باطل کے در نکاتہ میں میں

ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کرو، اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالو، تواس میں کیادشواری ہے، کیا مشقت ہے؟ مگر غفلت اور لا پرواہی

ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، بہت سی الیم سنتیں ہیں جن میں کوئی وقت نہیں لگتا، صرف لا پرواہی کی وجہ سے چھوٹی ہوئی ہیں، اس طرح بہت

ہے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ مختصر دھیان یا توجہ کی

ضرورت ہے،جس سے ہمارے تمام اعمال صبح سے لے کرشام تک سنت کے سانیچ میں ڈھل جائیں گے،اور ہر ہر قدم پرنیکی کھی جائے گی۔

میرے عزیز و!اور دوستو!میری آخری گز ارش ہے کہ روئے زمین میں اس

وفت ا تباع سنت ہے بڑھ کرکوئی عمل نہیں ،اورا گرکوئی سنت ایسی ہوجس پر آ دمی عمل

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



شخ الاسلام حضرت مولا نا مفتى محمرتقى عثماني ضبط وترتنيب مولا نابلال قاضى میمن اسلامک پیل

(اصلامی نطبات --- (طبد :۲۰

مقام خطاب : حراء فاؤنڈیشن اسکول (جامعہ دار العلوم کرا چی )

وقت خطاب : ۱۲ رجنوری، دو پېرايک بج

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ الْمِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ الْمِيْمَ وَعَلَى اللَّهِ الْمِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلْمُ الل

اصلاحی ذطبات

بسم اللدالرحمن الرحيم

## تعليم كااصل مقصد

#### اوراس کے حصول کا طریقۂ کار

۱۹۹ر صفر ۱۳۳۵ ه (۲۱ر جنوري ۱۰۲۰) کو نائب رئیس الجامعه دارالعلوم کراچی حضرت مولا نامفتی محر لقی عثانی صاحب دامت بر کاتبم نے حراء فاؤنڈیشن اسکول (شعبہ جامعہ دارالعلوم کراچی) میں معلمین ومعلمات سے ایک راہنما خطاب فر مایا۔ اس اہم اور فکر انگیز خطاب سے سامعین نے بہت فائدہ محسوں کیا۔ جناب مولا نا بلال قاضی صاحب نے قلم بند فرمایا۔افادۂ عام کے لئے ہدیے قارئین ہے۔ بشکر بیالبلاغ جمادی الاول (میمن)

التحمد لله ربّ العلمين، والصلوة والسّلام على رسولهِ الكريم، و على آله و اصحابه اجمعين ، و على كلِّ مَن تبِعهم بِاحسانِ الى يومِ الدّين. أمّا بعد

پہلے بھی ایک دومرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے اور ارادہ بیتھا کہ آپ حضرات ہے وقتاً فو قتاً ملا قات ہوتی رہے اور ارادہ بیتھا کہ آپ حضرات سے وقتاً فو قتاً ملا قات ہوتی رہے اور پچھ با تیں تازہ کی جاتی رہیں ،لیکن اپنی مصروفیات اور سفروں کی وجہ سے کثرت کے ساتھ یہاں حاضری کا موقع نہین ملا۔ اگر چہدوررہ کر الحمد للد آپ حضرات کے حالات سے فی الجملہ باخبر رہتا ہوں۔لیکن براہ راست آپ

حضرات سے ملا قات کا موقع کافی دنوں کے بعدمل رہا ہے۔اورایک ایسے موقع پرمل ر ہاہے جب الحمد للہ ہماری اس ٹیم میں کچھ نے حضرات بھی داخل ہوئے ہیں اور نے داخلوں کی رجٹریش بھی شروع ہو چکی ہے۔ مقصداصل میں اس حاضری اور آپ حضرات سے ملنے کا پیہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف توجه دیں اور اصل مقصد کو یا در کھنے کی کوشش کریں۔عام طور سے ہوتا ہہ ہے کہ جب کوئی کام کسی خاص مقصد کے تحت شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں تو اس مقصد کی اہمیت دلوں میں ہوتی ہے لیکن جب اس کا م میں انسان داخل ہوتا ہے اور اس کے بہت ہے ملی مسائل ہے واسطہ پڑتا ہے اوراس میں انسان منہمک ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ پیرمجول جاتا ہے کہ میں کہاں سے چلاتھا اور کیوں چلاتھا۔اس واسطے اگر ہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے مقصد زندگی کواور اپنے ادارے کے مقصد کویا د کرتے رہیں اوراہے تازہ کرتے رہیں تو امید ہے کہ وہ جذبہ جوآ گے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہ ان شاءاللہ ٹھنڈا انہیں پڑے گا۔اس مقصد کے تحت سیصاضری ہوئی ہے اور اس مقصد کے تحت پہلے بھی دوتین مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ملاتھا۔اوراللہ تعالیٰ نے تو فیق دی اورزندگی عطا فرمائی توان شاءالله آسنده بھی پیسلسلہ جاری رہے گا۔ ادارے میں کام کرنے والے افراد کے بارے میں ہم آ ہنگ ہونا ضروری ہے میلی بات جوتازہ کرنے کی ضرورت ہے وہ پیر کہم ایک ایسے ادارے مین کام کررہے ہیں جوایک خاص، واضح ،clear cut مقصدر کھتا ہے۔ پیکوئی تجارتی ادارہ نہیں ہے۔جس میں تعلیم کوتجارت کا ذریعیہ بنایا جار ہاہو۔ بیٹھن تعلیم برائے تعلیم بھی

(املامی خطبات نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو اگرٹھیک سمجھا جائے اور سب لوگ جواس میں کام کررہے ہیں وہ اس مقصد میں شریک ہوں اوراس کواچھی طرح سمجھیں اوراس کی صحیح اہمیت محسوس کریں،سب کے درمیان اس مقصد کے لحاظ سے ہم رنگی ہو، ہم آ ہنگی ہوتو پھرادارہ تر تی کرتا ہے،اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے اصل مطلوبہ قاصد کو حاصل کرتا ہے۔لیکن اگر وہ مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے اوجھل ہوجا تا ہواور کسی اور مقصد کی طرف ذہن چل پڑتا ہوتو پھرادارے كااصل مقصود ومطلوب حاصل نہيں ہوتا۔ ادارے کا مقصدا یک اچھامسلمان پیدا کرناہے یا در کھنے کی بات سہ ہے کہ میدادارہ اس مقصد کے تحت قائم ہواہے کہ یوں تو جارے ملک میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، اُردومیڈیم بھی ہیں، انگلش میڈیم بھی ہیں، بہت ہے ادارے کا م کررہے ہیں لیکن اس ادارے کا مقصد درحقیقت بیہے کتعلیم ایک اچھاانسان بننے کا ذریعہ بنے ،اورایک اچھامسلمان بننے کا ذر بعد بنے ۔ بدہے اصل مقصود کہ ہم اس ادارے کے ذریعے ندصرف ایک اچھا انسان بلکهایک احیهامسلمان بیدا کریں۔ ائكريزي نظام تعليم كامقصدا يمان كيثمع بجها ناتها

آپ حضرات ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں۔آپ نے بیضرور پڑھا ہوگا کہ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوااوراس کا پورا تسلط یہاں پر ہو گیا تو اس کے نتیجہ میں اس

نے بیدد یکھا کہ مسلمان اس وفت تک قابوآنے والے نہیں جب تک ان کے ذہنوں کو

اً تبديل نه کيا جائے ،ان کے د ماغ نه بدلے جائيں ۔للہذااس نے شروع ميں تو اسلحداور ہتھیاروں کے بل بوتے پر ہندوستان پر قبضہ کیااور صرف ہتھیاروں ہی کے بل بوتے رنہیں بلکہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ لوگوں کے ضمیر خرید کر، غدار پیدا کر کے، غداروں کے ساتھ معاملہ کر کے ،میرجعفراور میر صادق جیسے غداروں کے ساتھ معاملہ کر کے مکر وفریب کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کیا لیکن اس نے بیدد یکھا کہ سیاسی طور پر ہم اگران پر قابو یا بھی لیں تب بھی ان کےاندر جوشمع جل رہی ہے،آ زادی کی شمع ،فکری آ زادی کی بھی اور ساسی آ زادی کی بھی ،اس شمع کو بجھایا نہیں جاسکتا۔لھذا اس نے یہاں آ کر ہمارانظام تعلیم جوعرصہ دراز ہے چلا آر ہا تھا اور صرف د تی شہر کے اندر دوسو بڑے مدرسے کالج لیول کے ، جن میں تمام علوم وفنون پڑھائے جاتے تھے اوران مین اسلامی تعلیمات بھی تھیں ۔سلطان محر تغلق کے دور میں دوسو تھے اوراس کے بعد ہوتے ہوتے ان کی تعداد سیکڑوں تک پینچی تھی۔اس نے آ کران تعلیمی اداروں کو بند کر دیا اور ایک نیانظام تعلیم ملک میں جاری کر دیا۔ لارڈ میکالے کی تقریبے اورآپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا کہ لارڈ میکا لے جوانگلینڈ کا وزیرتعلیم تھا، اس نے ہاؤس آف کامینس میں پرتقریر کی تھی اوراس پر پوری ہاؤس آف کامینس کو قائل كيا تها، كه بهم انذين كواس وفت تك اپنانهيں بناسكتے جب تك بهم اپنانظام تعليم وہاں جاری نہ کریں۔اس کی پوری رپورٹ چھپی ہوئی ہے۔اوراس نے اس رپورٹ میں ہارے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں کا نام لے لے کران کا نداق اڑا یا اور بیہ

کہا کہ جب تک ریم کتابیں باقی رہیں گی اس وقت تک تم ان پر قابونہیں پاسکتے۔اورای ر پورٹ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں انڈیا میں ایسے لوگ در کار ہیں جو ہمارے اور انڈین قوم کے درمیان ایک واسطہ بن سکیں اوران کے ذریعے ہم اپنا تسلط انڈیا کے مسلمانوں پر قائم کرسکیں۔ وہ ایسے لوگ ہوں جواپی چیزی کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں لیکن اپنے ذہن کے اعتبار ہے، اپنی فکر کے اعتبار ہے، اپنی سوچ کے اعتبار ہے مکمل انگریز ہوں۔ یہ بالکل صریح لفظوں میں اپنے نظام تعلیم کے بارے میں کوئی گلی لبٹی کے بغیر واضح کردیااورآج بھی وہ رپورٹ ریکارڈ پر ہےاوراس میں پیہ بات موجود ہے۔اس ے بالکل واضح ہور ہاہے کہ مقصد اس نظام تعلیم کا کیاتھا؟ مقصد بیتھا کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے ان کے دلوں میں جوایمان کی شمع ہے اسے بجھایا جائے۔ان کے اندر جو ا پنے دین کے ساتھ محبت ہےاہے مٹایا جائے۔ان کے اندر غیرمسلم فلسفوں اورغیرمسلم طریقوں سے اعراض ہےا سے ختم کیا جائے اوران کوہم اپنے کلرک بنا کررکھیں۔اکبر الہ آبادی مرحوم جومشہورشاعر ہیں انہوں نے دولفظوں میں سارے کھیل کو بیان کیا توپ تھسکی پروفیسر پہنچے بسولا ہٹا تو رندا ہے لینی جب کٹڑی کو ہٹایا جاتا ہے تو پہلے بسولے کے ذریعے اسے اکھاڑا جاتا ہے، جب وہ اکھڑ جاتی ہے اور نا ہموار ہوجاتی ہےتو پھراس پر رندا پھیرا جاتا ہے تا کہ وہ ہموار ہوجائے۔تو شروع میں تو توپ کے ذریعے قبضہ جمایا اور جب قبضہ مکمل ہوگیا کیکن ذہنوں کی زمین ہموار نہیں تھی،اس کے لئے انگریز نے پروفیسر بھیجے کہ وہ ایسا اصلاق نظام تعلیم انہیں بلائیں جن کے ذریعے ان کے ذہن ہمارے افکار کے لئے ہموار ہوجا کیں۔ جس طرح بسولا کے ذریعے بہلے لکڑی کو کریدا جاتا ہے اور پھر لکڑی کو ہموار کرنے کے لئے رندا پھیرا جاتا ہے۔ ای طرح بسولا تھا تو پ اوراسلی جس کے ذریعے ان کو خاک وخون میں نہلایا گیا اس کے بعد ذہن ہموار کرنے کے لئے رندا بھیجا گیا لیعنی پروفیسر پہنچے۔
ایکرالہ آبادی اس کا باربارروناروتے رہے :
اکبرالہ آبادی اس کا باربارروناروتے رہے :
ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

یں بر س کہ چاہ ہے کا مہاد کی ساتھ کے ایک ماد کا ساتھ کے ایک علم فراہم کرے گی، ہمیں علوم وفنون سے آشنا کرے گی، لیکن بیہ کیا خبرتھی اس کے ساتھ بے دینی بھی چلی آئے گی۔

# انگریزی تعلیم کامقصد صرف کلرک پیدا کرناتھا

بہرحال؛ بیالیک نظام تھا جس سے انگریز کا مقصد کوئی اچھے سائنسدان، کوئی اچھے سائنسدان، کوئی اچھے علام نظام تھا۔ جواس الجھے علوم وفنون کے ماہرین پیدا کرنا تھا۔ جواس کے زیر تسلط رہ کرکلر کی کا فریضہ انجام دیں۔ چنا چہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جب تک انگریز کی حکومت رہی، اس وقت تک کوئی نمایاں سائنسدان اس نظام سے نکل کر تک انگریز کی حکومت رہی، اس وقت تک کوئی نمایاں سائنسدان اس نظام سے نکل کر

سامنے نہیں آیا۔طب کے میدان میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے کوئی بہت اعلیٰ صلاحیت حاصل کی ہو۔کوئی ریاضی دان پیدانہیں ہوا۔ کیونکہ مقصود ہی بیرتھا کہ وہ علوم و فنون میں جمارے محتاج رہیں اور ذنیت ہماری حاصل کریں۔اس غرض کے تحت سے
فظام تعلیم ہم پرمسلط کیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارااصل فریضہ بیتھا کہ ہم اپنے
فظام تعلیم کو،اپنی روایات کو،اپنے نقاضوں کے مطابق از سرِ نوتر تیب دیں۔اس طرح
تر تیب دیں جس سے وہ زہر نکل جائے اور علوم وفنون اور سائنس اپنی تھی شکل وصورت
میں باقی رہیں لیکن افسوس ہے کہ وہ نہیں ہوسکا ،حکومتی سطح پر بہت کو ششیں ہو کیں لیکن
وہ کو ششیں کا میاب نہیں ہو کیں۔

علم کی ذات میں خرابی ہیں ہوتی ہخرابی طریقہ تعلیم سے پیدا ہوتی ہے بات رہے کہ کسی بھی علم میں ( یعنی چند بے کارعلوم کے علاوہ ) ،کسی بھی فن میں ،کسی بھی زبان میں ،اپنی ذات میں کو کی خرابی اور بے دین نہیں ہوتی لیکن اس علم کو پہنچانے والے،اےConvey کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کوس طرح Present کرتا ہے۔ کس طرح اسے دوسروں تک پہنیاتا ہے۔ اس Presentation میں وہ انسانوں کے ذہنوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اس سے ذہن بدلتے ہیں۔انہوں نے اپنے علوم کو ایسے present کیا ہے، مثلاً سائنس کو لے لیجئے۔اس کے تمام شعبوں یا دیگرعلوم وفنون کو لے لیجئے۔ان سب کی Presentationانہوں نے اینے Cirriculum کے ذریعے ،ٹیکسٹ مجس ك ذريع اوراساتذه ك ذريع اس طرح كى ب كه آدى اس ك ذريع ماده پرست ہوتا جائے ، مادیت اس پر چھاتی جائے ، روحانیت سے دور ہوتا جائے ، اور اس کے نزویک زندگی کا اصل مقصد بیسه کمانا، مادیت میں ترتی کرنا ہو۔اس سے آگے وہ

سوچنے کے لئے تیار نہ ہو۔اور مادے سے باہر کے حقائق کو وہ خرافات سمجھ کر ، یامحض ا یک تو ہم پرتی (Superstition) سمجھ کراس کو چھوڑ دے، یا کم از کم اس کواہمیت نددے۔اگر چینام سے وہ بی کے کہ میں مانتا ہوں کداللہ تعالی موجود ہے، میں مانتا ہول کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، میں مانتا ہول کہ جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔زبان سے ضرور کہدد لیکن اس کے دل میں یہ باتیں اتری ہوئی نہ ہوں۔ اس کادل وداغ مادے Material Benefits کی طرف چل رہا ہو، اس میں وہ ترتی کررہا ہو،ای کواپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہو۔ چنانچیسائنس کےعلوم کواس طرح رٹر ہایا جائے اور اس کا نصاب اس طرح ترتیب دیا جائے اور پڑھانے والے اس کے ذریعے طلبہ کواس طرح پڑھائیں کہ ان کے ذہن سے بیہ باتیں نکلتی جائیں اور وہ مادے کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔اوراگر وہی علوم ہیں لیکن انہیں کوئی صحیح طریقے ے Present كرنے والا اور ير هانے والا ج تو وہ اس سے ير صف والے كا ذہن دوسرے رخ پر لے جائے گا۔ مثلاً سائنس ہے، ایسٹرونوی ہے، اسے پڑھانے وال اگرحقیقت کی نگاہ ہے دیکھا جائے تواس کی ایک ایک چیز اللہ تبارک وتعالیٰ کے وجودیر دلالت كرتى ہے،اللہ تعالیٰ كی تو حيد،اللہ تعالیٰ كی قدرتِ كاملہ،اللہ تعالیٰ كی حكمتِ بالغہ یر دلالت کرتی ہے۔لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنسدان، جوآ سانوں کی خبرلانے والے، وہ خدا کے وجود تک ہے منکر ہو گئے ۔علامہا قبال نے کہا کہ : ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اینے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

وہی سائنس ہے، مگر اس کو اگر پڑھانے والا اس طرح پڑھاتا کہ بیر چانداور سورج کی گردشیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمتِ بالغہ پر نشانیاں ہیں۔سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کو حقیقت بیندنگاہ سے دیکھو گے تو تہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نظر آئے گا۔ انسان کا وجود سرسے پاؤں تک بیر پوری ایک کا ئنات ہے۔ اس کا ایک ایک عضو کا ئنات ہے۔ اور کس طرح اس کا میکینزم چل رہا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اگر پڑھانے والا اس نقطہ نظر سے پڑھائے تو انسان کا بالکل نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔

بہرحال؛ نہ تو کسی علم میں ہے وینی ہے، نہ کسی فن میں ہے وینی ہے، نہ کسی زبان میں کوئی ہے دینی ہے۔ بے دینی پیدا ہوتی ہے پڑھانے والے ہے۔ ہونا پہ پیدا ہوتی ہے اس نصاب سے جو ان علوم وفنون کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ ہونا پہ چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اپنانظام تعلیم اس طرح استوار کرتے، جس میں سے وہ زہر نکالتے اور جو حقیقت ہے وہ سامنے آتی ،اور اس علم وفن کو حاصل کرنے والی نسل ایک مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنسدان بن کر ابھرتے۔ یہ تھا اصل کام کرنے کا ۔ لیکن افسوس ہے کہ آج پنیسٹھ سال ہوگئے یں اور پاکستان ابھی تک سیاست کے بازی گروں کی بازی گری سے اپنے آپ کو نجات نہیں دلا سکا۔ اس کی وجہ سے یہ نظام تعلیم ملکی سطح پر پہنے نہیں پایا۔

حراءفا وُنڈیشن اسکول کے قیام کااصل مقصد بیے چھوٹا سا ادارہ جوہم نے قائم کیا ہے، بیاس مقصد کے لئے قائم کیا ہے کہ وہ زہر جوانگریزنے اپنے مقاصداورمفادات کوحاصل کرنے کے لئے ڈالاتھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پراس نے پوری قوم کوغلام بنا دیا اور ہر بات میں نگاہ اس طرف اٹھتی ہے کہ وہ کیا کررہے ہیں؟ان کا طر زعمل کیا ہے؟اس طرف ذہن جاتا ہے۔تواب الحمد للہ بینکر پیدا ہور ہی ہے اور بڑھ رہی ہے کہ ایسے اوارے قائم کئے جائیں جواینی اصل کی طرف لوٹیں اور اس زہر کواٹھا کر پھینک دیں جوانگریز نے اس کے اندر ڈ الا ہے۔ میبھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے اوراس کا مقصد ہیہے کہ ہم ایک طرف اینے سب جیکٹس میں،اکیڈی میںاعلیٰ معیار دیں،مگریہاعلیٰ معیار کی تعلیم انگریز کاغلام بنانے کے لئے نہیں، بلکہ ایک آزادخود مختاراور عزتِ نفس رکھنے والامسلمان بنانے کے لئے ہو۔اس کے لئے اگر چہ ہم ابھی تک اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم اپنی تالیفات یا اپناسلیبس واخل نہیں کر یار ہے لیکن چونکہ کچھ کچھ بیہ احساس ولا یا جاتا رہا ہے، اس لئے نصاب کی کتابوں میں بھی کچھ فرق آیا ہے، اگر چہوہ مطلوبہ معیار ہے بہت کم ہے۔لیکن چونکہ نسابی کتابیں اس معیار کی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہئیں،اس لئے اب ساری ذمہ داری پڑھانے والے کی ہوجاتی ہے کہ وہ کس طرح پڑھا تا ہے؟ اور اس کے ذہن میں کس قتم کے بیجے کی نشو ونما ہے، کس قتم کا بچہوہ بیدا کرنا جا ہتا ہے۔اس لئے ہم سب بچھاعلیٰ معیار کا پڑھا تیں

کیکن اس میں انسان کوغلام بنانے والا زہر نہ ہو۔

انگریزی تغلیم یافتة افرادفکری طور پرآ زادنہیں ہوسکے آج میری عمرستر سال تقریباً ہوگئی ہے۔اللہ نے بہت دنیا دکھائی ہے۔ ہر طرح کے ماحول میں اللہ تعالی نے پہنچایا ہے، اور ہر طرح کے ماحول کے معاشرے میں، ہرطرح کے ذہنی سانچے کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ سے أیے تجربہ کی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ تعلیم ٹھیک ای طرح حاصل کی ہے جس طرح انگریزنے ہمارے لئے ڈھانچہ بنایا تھا، وہ فکری طور پراپنے آپ کوآ زادنہیں کریائے۔ اورایک طرح سے وہ ایک (احساس کمتری)inferiority complex میں مبتلا رہے کہ ہم ان سے ( کمتر )inferio ہیں اور بیا حساس انہیں غلامی کے شکنج سے باہر نگلنے نہیں دیتا۔اگر کوئی ان کے بنائے ہوئے اصولوں،ان کے بنائے ہوئے دائروں، اوران کے بنائے ہوئے اچھے برے کے معیارے ہٹ کرکوئی بات کہتا ہے تو کوان س کراچھنبا بھی ہوتا ہے،طبیعت میں اعراض بھی پیدا ہوتا ہے اور اگر کوئی خاموش رہے تو رہے ہیکن دل ہے اس کے دل میں بیہ بات وہی ہے جوان لوگوں نے کہی ہے۔ بیفلامی کا ایک ماحول پیدا ہوگیا ہے۔ ہمارامقصود سے اللہ تعالی اس کوتو فیق عطاء فرمائے ) کہاس ذہنی غلامی ہے ہم خود بھی نکلیں اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لئے ہم نے ایک بہت ہی چھوٹی سی کوشش حراء فاؤنڈیشن اسکول کی شکل میں شروع کی ہے۔اس میں آپ حضرات اس مقصد میں شریک ہوکر،اس مقصد کواپنا کرآ گے چلیں اور بچوں کی تربیت کریں۔ بیرنہ مجھنا چاہئے کہاتنے بڑے ماحول

میں اگر ایک ادارہ درست ہو گیا تو اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ ہے گا۔خوب سمجھ لیہتے ، کہ اللہ تعالی کی سنت پہ ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی کام لیتے ہیں توایک چھوٹا ساچراغ بھی تاریکی میں روشنی پیدا کر دیتا ہے اور پھراللہ تعالی ک سنت پیہے کہ چراغ سے چراغ جاتا ہے۔ تو الله تبارک و تعالی کی رحمت سے بوری امید رکھتے ہوئے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ،مقصدیت کے ساتھ،اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے بیکام کریں گے تو بیروشنی تھیلے گی۔اور جس غلامی کا ہم شکار ہیں ،اس غلامی سے نجات حاصل ہوجائے گی ،اور ہم یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ ہم پرایسے ایسے حکمران مسلط ہیں کیکن پیچکمران کہاں سے آ گئے؟وہ حکمران اسی ذہنی غلامی کے نظام ہے انجر کرآئے ہیں،اگران کے اندرفکری آزادی ہوتی ،اگران میںعزت نفس ہوتی تو آج پیملک اس حالت کونہ پہنچتا۔اس لئے اگرجماس فکرکو لے کرچلیس توان شاءاللہ تعالی کا میابی ہوگی۔ ایک بات توبیہ وئی۔ انیت کے اثرات نتیج پر بڑتے ہیں دوسری بات سے کہ انسان کے زاویۂ نگاہ کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اس کی سوچ کے انداز کا اس کے طرزعمل پراوراس کے نتائج پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہرمسلمان کو پیا حدیث یا دہوتی ہے کہ: انما الأعمال بالنيات اعمال کا دامدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ایک ہی کام ہے اگر آپ بری نیت سے کریں تواس کے نتائج کچھاور ہوں گے، اور اس کام کواچھی نبیت ہے کریں تو نتائج کچھاور ہوں گے۔مثلاً یہی پڑھانے کا معاملہ ہے۔اگر کوئی شخص پڑھانے کا کام اس نیت سے کرتا ہے کہ میری شہرت ہو۔ میری ناموری ہو۔ مجھے دنیا بڑا عالم سمجھے، تو نیت

بری ہے۔ کیونکہ شہرت پسندی کے لئے کوئی کام کرنا اللہ تعالی کو پسندنہیں۔ اگر اسکے لئے کوئی شخص کام کرے گا تو اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب۔ آخرت میں تو اس کئے خراب کہ حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: من سمع الله به۔جوشیرت حابتا ہے اوراس غرض سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بدنام کرتا ہے۔ دنیا میں جولوگ شہرت پہند ہوتے ہیں،وہ عام نگاہوں میں بھی کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے۔وہ کام تو اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں اچھاسمجھا جائے لیکن انہیں اچھانہیں سمجھا جا تا عربی زبان کی ایک حکیمانہ کہاوت ہے کہ جوآ دمی متکبر ہوتا ہے،اس کی مثال ایس ہے جیسے کو کی شخص یہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔وہاں ہے وہ ساری دنیا کوچھوٹاسمجھتا ہے۔اورساری دنیا اسے چھوٹاسمجھتی ہے کیونکہ انہیں بھی وہ شخص جھوٹا سا نظر آتا ہے۔حقیقت میں متکبر کی لوگوں کے دلوں میں وقعت نہیں ہوتی ،اسی طرح شہرت پسند کا بھی حال ہے۔تو اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب۔ یہی پڑھانے کا کام انسان اس نیت ہے کرے کہ ملازمت کر رہا ہوں،خود بھی کھاؤں گااور بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔تو یہ جائز نیت ہے، نا جائز نہیں لیکن ثواب کوئی نہیں۔اسلئے کہ جومقصد تھاوہ پورا ہو گیا، کیونکہ تنخواہ مل گئی،اس سے اپنا مقصد حاصل کرلیا، بات ختم ہوگئی۔ایک دوسری نیت یہ ہوسکتی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے اچھے انسان اورمسلمان پیدا کریں گے،تو یہی عمل آپ کے لئے عبادت بن جائے گا،ثواب بن جائے گا،اوراس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں 8215

و کیھئے موجودہ نظام تعلیم نے ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل کر رکھا ہے۔حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔کوئی انسان دنیا میں ایسانہیں جو پہ کے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ بیکھی سب مانتے ہیں کہ کسی بھی وقت موت آسکتی ہے،کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن نظام تعلیم وتربیت نے ہمیں اس طرح ڈھال دیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ای دنیا کے لئے کرنا ہے۔جس دنیا کا کچھ پیتے نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔آج ختم ہو جائے ،کل ختم ہو جائے ،ایک مہینے بعدختم ہو جائے ،ایک سال بعد ختم ہوجائے ختم ہونا بقینی ہے۔جو کچھ کرواسی دنیا کے لئے کرو۔ مید مزاج مادیت نے بنایا ہے۔اس مادہ برتی نے بنایا، جواس نظام تعلیم نے پیدا کی ہے۔اگریہی تعلیم سیح ذہنیت کے ساتھ ہوتی ،تو بے شک دنیا کی ترقی بھی کرتے لیکن ساتھ ساتھ مقصود اصلی ،مرنے کے بعد والی جو زندگی آنے والی ہے،جواصلی اورجاودانی ہے، جھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔جس کا فائدہ یہاں کے فائدوں سے بہت زیادہ اورجس کا نقصان بہاں کے نقصانوں سے بہت زیادہ ہے۔اس کے لئے تیاری کرنے کا ایک جذب پیدا ہوتا۔اس مادہ پرتی کی دنیانے وہ ذہنیت ہم سے چھین لی ہے۔ہم حاہتے ہیں کہ بیدذ ہنیت دوبارہ واپس آئے۔ بیدذ ہنیت بچوں میں پیدا ہو، طالب علموں میں پیدا ہو، بچیوں میں پیدا ہواور پھروہ اپنے علوم وفنون کے ساتھ ایک صحیح معنی میں مسلمان اورآ زادفکرر کھنے والےمسلمان بنیں۔اس نیت سے اگر پیکام کیا جائے گا تو ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا۔ جاہے آپ انگریزی پڑھارہے ہوں، جاہے حساب پڑھا ہے ہوں، جاہے سائنس پڑھا رہے ہوں، ہسٹری پڑھا رہے ہوں، پھے بھی پڑھا

(اصلاحی خطبات رہے ہوں۔ جو بھی پڑھارہے ہول گے وہ سب عبادت ہوگا۔اس لئے کے آپ نے پڑھانے کامقصود درست رکھا ہے۔ بچوں کواخلاق وکر دار کی تربیت کا فائدہ نہ صرف بچوں کو پہنچے گا، بلکہ جب تک وہ بچیاس اخلاق وکردار کا حامل رہے گا،اس کی زندگی کے تمام اعمال کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔وہ آپ کے لئے صدقہ جار بیہ ہوگا۔اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بیہ جذبہ اور روح پیدا کردے، کہ ہمارے بچے جو ہمارے پاس آئے ہیں،ہمیں انہیں صحیح معنی میں مسلمان اور پا کستانی بنانا ہے،انشاء اللہ تعالی بیآ پ کے لئے پوری عبادت ہوگی۔اور جہاں جہاں بیکوشش ہوتی ہے وہاں اس كے نتائج ظاہر ہوتے ہيں 'وَالَّـالِيُنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيِّنَّهُمُ سُبُلَنَا '' قرآن كريم کا وعدہ ہے۔جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں تک پہنچا بورب کے اسلامی اسکول ایک مرتبه میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پورے انگلینڈ اور ویلز کے جتنے اسلامی اسکول تھے اس فیڈریشن کا سالا نہ کئو کیشن تھا۔اس میں مجھے بلایا گیاتھا۔میس نے دیکھا کہ تقریباً ہزار سے زیادہ بچے حافظ ہیں۔اور بچیوں کا مجمع ہزاروں میں تھامجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ان ہزاروں بچوں میں ہے سی بھی بچے سے میہ یو چھے لیجئے کہ

بھی یادنہیں ہوتی۔اور کسی ترتیب کے بغیر بچے کا انتخاب کیا ،اور پوچھا کہ کھانا سامنے آتا ہے تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟اس نے فرفر سنا دی۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے

فلاں وقت کی کیا دعا ہوتی ہے۔ میں نے ایسی دعا ئیں پوچھیں جوعام طور سے بڑوں کو

ابھی میں پچھلے سال وہاں تھا تو دیکھا کہ ایک لڑکیوں کا بہت بڑا اسلامی اسکول اے لیول تک پہنچا ہوا ہے۔ پورے انگلینڈ میں تعلیم کے معیار سے اس اسکول کوفرسٹ گریڈ دیا گیا اور جو نارمل عصری اسکول ہیں، جو وہاں کی حکومت کے زیر انتظام چل رہے ہیں، ان کے بارے میں حکومت نے اس اسلامی اسکول کے مہتم کو جس کی واڑھی بھی ہے، اور عمامہ بھی پہنتے ہیں، ان سے درخواست کی کہ آپ ان تین اسکولوں کا کنٹرول سنجالیں کیونکہ ہم سے بیا سکول نہیں چل رہے ہیں۔ چنانچہ بیہ تینوں اسکول کے جس میں انگریز بچے پڑھتے ہیں، اس کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا اور اب وہ ان کے زیر انتظام کام کررہے ہیں۔

# دین اسلام کے نام سے شرمانا حچوڑ دیجئے

خدا کے لئے دین اور اسلام کے نام سے شربانا چھوڑ دو، ایک مرتبہ دل میں سے بٹھالو۔ میہ جوذ ہنیت اس نظام تعلیم نے پیدا کردی ہے کہ لوگ جمیں Backward نہ سمجھ لیں، میہ نہ سمجھ لیں کہ They are reverting the clock محمد لیں، میہ نہ سمجھ لیں کہ back جب تک ایک مرتبہ اس شرم کو back. توڑدیا، اپنی ہراداسے تو ڑدیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس پرفخر ہے۔مسلمان ہونے پرفخر ہے، ہمیں اینے اسلام پرفخر ہے، اینے دین کے شعائر پرفخر ہے تو ساری دنیا اس کآگے زیر ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے بوئی بیاری بات کہی تھی کہ: بنے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم یہ بنتا ہی رہے گا جب سے ہم لوگوں کے بیننے ہے ڈررہے ہیں، حیاروں طرف سے روز پٹائی ہور ہی ہے، ایک مرتبداس شرم کوتو ڑ دو۔اینے اندرخوداعتا دی پیدا کردو،اینے طریقے پر بھروسہ کرلو، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرلو، اس بات پراینے دل میں فخر پیدا کرلو کہ ہم الحمد للّٰدمسلمان ہیں۔اوراییا ہی مسلمان سب کو بنانا چاہتے ہیں۔جس دن پیشرم ٹوٹ گئی اور بیاحساس دل میں پیدا ہوگیا تو آپ کا ہرعمل، ہرقول وفعل ایک مستقل دعوت ہوگا اوراس سے ان شاء اللہ ایس نسل پیدا ہوگی جواس ملک کو، قوم کو، ہماری ملت کومطلوب ہے۔اس بات کی یا دو ہانی کے لئے آج ہم جمع ہوئے تھے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں اس مقصد کو سجھنے کی اور اسے رُو بیمل لانے کی تو فیق عطا فرمائے۔اوران شاءالله مجھےامید ہے کہ الحمدللہ جوساتھی ،خواہ وہ مردوں میں ہوں یا خوتین میں، یہاں جمع ہیں وہ ای جذبہ کے ساتھ آئے ہوں گے اور اس جذبہ کو برقر ارر کھتے ہوئے اسے مزیدتر تی دینے کی کوشش کریں گے اور بچوں کی تعلیم وتربیت کی طرف اسی نقط نظر سے ا بی توجه کومر کوز رکھیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

اصلاحی خطبات (جلد :٠٠

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کردے دہر میں اسم محمد مال التی سے اُجالا کردے اقبال "

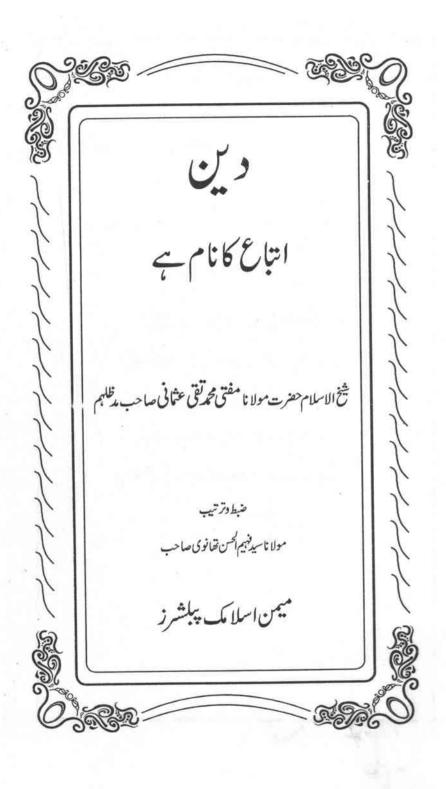

اصلاحی خطبات ---- (علد :۰۰

مقام خطاب : جامعه اشرفيه، لا مور

وقت خطابت : ۱۷۱۷ کتوبر، بعدنمازعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ

حَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرِهِيْمَ وَعَلَى اللِ اِبْرِهِيْمَ

اِنَّكَ حَمِيْدٌ هَجِيْدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمَ

اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمَ

اِنَّكَ حَمِيْدٌ هَجِيْدٌ

اصلاحی فطبات اسلامی فلامی فل

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# ويناتباع

اور اعمال ظاہرہ وباطنہ کی در تنگی کا نام ہے

الْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ إِنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُصَلَّ لَهُ وَمَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُصَلَّ لَهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لاَ مُصَلَّ لَهُ وَمَنُ يَّضُلِلهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَ الله مَا الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ شَرِيُكَ لَهُ، صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ مَ صَلَّى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَمُ اللهِ مَن الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ \* بِسُمِ اللهِ لَهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ \* بِسُمِ اللهِ السَّيْمُ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهِ مَن الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ \* بِسُمِ اللهِ السَّيْمُ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبُارِكَ وَسَلَّمَ اللهِ الرَّحِيمِ \* بِسُمِ اللهِ السَّيْمَ اللهِ وَاصْحَابِهُ وَكُونُوا مَعَ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَكُونُوا مَعَ السَّيْمَ اللهِ وَاصَحَابِهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا العَظِيمِ ، وصدق رسوله النبى الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله رب العلمين

بزرگان محترم وبرادران عزیز!اس مجلس میں کوئی بات عرض کرتے ہوئے دل میں کچھ عجیب وغریب فتم کے جذبات محسوں ہورہے ہیں۔الحمداللہ تقریباً ہر سال مجلس صیانتہ المسلمین کے اس ایمان افروز اجتماع میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جب بھی حاضری ہوئی اس غرض سے ہوئی کہ الحمد اللہ اس مجلس میں اینے بزرگوں میں سے کوئی نہ کوئی بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی زیارت، خدمت،صحبت اورارشادات وافا دات سے استفادہ کا موقع ملے گا،اس مرتبہ بھی درحقیقت حاضر ہوتے ہوئے دل میں پیطلب اور تڑپتھی کہ ایسے اللہ والوں کا اجتماع جن کی زندگیاں اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق بسر ہور ہی ہیں ، ان حضرات کی صحبت میں چندلمحات بھی میسر آ جا ئیں تو یہ انسان کی بڑی عظیم سعادت ہے،اورسب بڑا داعیہاورسب سے بڑی کشش بیھی کہالحمد للدثم الحمد للّٰد ہمارے سرول برحضرت مولا نا فقیرمحمہ صاحب دامت برکاتہم (اس وقت حضرت والا رحمة الله عليه بإحيات تھے) كا سابيرموجود ہے، الله تعالیٰ ان كو ہميشہ صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے،حضرت والابھی یہاں تشریف فر ماہیں ،اورحضرت والا کی خدمت اورصحبت میں جولحہ بھی میسر آ جائے ،حقیقت پیہے کہاں نعمت کا کوئی شکرا دانہیں ہوسکتا۔ اولياء كي صحبت میں نے اپنے والد ماجد قدس الله سره سے سنا كدوه جومشهور شعرے كه:

یك زمانه صحبتے با اولياء بهتر از صد ساله طاعت بے ریا

لینی اولیاء کرام میں سے کسی کی ایک لمحے کی صحبت کا میسر آجانا سوسال کی بے ریاا طاعت سے بہتر ہے۔والدصاحب قدس اللّه سرہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ اس شعر کومبالغة سمجھتے ہیں کہ شایداس شعر میں شاعرانہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ

ایک کمھے کی صحبت سوسال کی ہے ریااطاعت سے بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ اس شعر میں مبالغے کا تو کیاسوال پیدا ہوتا ،اصل حقیقت کومختاط انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

یں مباتے ہو میں موان پیدا ہونا ، اس بیٹ وضاط الدار سے بیان میں میں ہے۔ چنانچے حضرت عکیم الامت مجد دملت قدس الله سرہ نے فرمایا کہ اگر شاعر یوں بھی کہتا ص

توصیح ہوتا کہ :

یك زمانه صحبتے با اولیاء بھتر از صد ساله طاعت ہے ریا لیخنی اولیائے کرام کی ایک لمحہ کی صحبت سولا کھ سال کی بے ریا اطاعت سے بھی بہتر ہے، اللہ کے ولی کی ایک لمحہ کی صحبت کا میسر آجا نا اتنی بڑی نعمت ہے۔

الامرفوق الادب

حاضری کی سب سے بڑی کشش میتھی کہ الحمد للدحضرت والا یہاں تشریف فرما ہیں، ذہن میں دور دور تک میشائبہ بھی نہ تھا کہ اس مجلس میں مجھنا کارہ سے پچھ کہنے کی فرمائش کی جائے گی، اول نہ تو لیافت، نہ علم، نہ عمل کہنے کے لئے جو صلاحیتیں درکار ہیں، ان سے دامن خالی، دوسرے ان بزرگانِ دین کی اور حضرت اصلاحی خطبات (احلامی خطبات)

والا کی موجودگی میں لب کشائی بڑی آز مائش معلوم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جارے بزرگوں نے ہمیں بیسکھایا ہے ، جو دین کا ایک حصہ ہے کہ''الامرفوق

ہارے بزرلوں نے بیس بیستھایا ہے ، جو دین کا ایک حصہ ہے کہ الامر ہوں الا دب' یعنی بڑے اگر کو کی حکم دیں تو اس کے آگے اپنی خواہش اور اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کران کے حکم کی تغییل کرنی جا ہیے ، اور اپنے عقل کے گھوڑ نے نہیں دوڑانے جا نہیں۔

دین نام ہے اتباع کا

ورحقیقت سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، کیونکہ دین نام ہے اتباع کا،
سرجھکا دینے کا، جو حکم آگیا، اس کے آگے سرجھکا دیا جائے، چاہے دل چاہتا ہو، یا
نہ چاہتا ہو، عقل مانتی ہو، یا نہ مانتی ہو، دل کی خواہش ہو، یا نہ ہو، اس کے آگے سرجھکا
دینا یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اسلام کے معنی ہیں جھک جانا، اپنے آپ کواللہ
تعالیٰ کے احکام کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے اور
جسکوا پنا ہڑا بنایا ہے، جس کوا پنا مقتدا بنایا ہے، اسکے حکم کے آگے جھکا دینا، یہی دین
ہے، پھرعقلی گھوڑے دوڑانے کی گنجائش نہیں، یہدین درحقیقت عشق والا دین ہے۔

عاشقی چیست گو بندهٔ جانال بودن دل بدست دیگرے دادن و حیرال بودن

یعنی عشق کیا ہے؟ سن لو!عشق <sub>مد</sub>ہے کہ محبوب کا غلام بن جانا، دل کومحبوب

کے ہاتھ میں دیدینا،اورخود حیران رہنا۔

در حقیقت دین کا خلاصہ یہی ہے، اگریہ بات جاری اور آپ کی سمجھ میں

(اصلاحی خطبات)

آ جائے توسیجھئے کہ دین سمجھ میں آگیا، جب تھم آگیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر حکمت کا مصلحت کا ،خواہش کا ،عقلی دلائل کا ،حجتوں کا سوال نہیں ، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ بیتھم میرے پروردگار کا ہے ،میرے پیغیبر کا ہے ،میرے پروردگارے پیغیبر وارث کا ہے ، تواب اس کے بعداس میں سرتا بی کی گنجائش نہیں۔

بیٹے کو قربان کرنے کا حکم

تحم آگیا کہ بیٹے کو قربان کردو، تھم آگیا کہ وہ بیٹا جو امنگوں سے مرادوں سے مانگا گیا ہے، وہ بیٹا جس کے لئے دعا کیں کی گئیں، اور وہ بیٹا جو اب چلنے پھر نے کے قابل ہوا ہے، اس کے بارے بین تھم آگیا کہ اس کے گلے پرچھری پھیر دو، میری مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات بابر کات ہے کہ جب تھم آگیا تو اب اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں کہ کیوں قربان کروں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ آخر اس نیچ نے کیا تصور کیا ہے؟ کیا گناہ کیا ہے؟ اور بیا تی امنگوں اور مرادوں سے مانگا گیا تھا، تو اس کو کیوں قبل کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اس کے علی پرچھری پھیرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے گلے پرچھری پھیرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ بیسوال نہیں، بس تھم رہا ہے؟ اس کے گلے پرچھری کھیرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ بیسوال نہیں، بس تھم دیکھیں بیٹا کیا تو سرتسلیم خم، یہاں تک کہ بیٹے سے بھی اس کے آزمانے کے لئے پوچھا کہ دیکھیں بیٹا کیا کہتا ہے :

يابُنَىَّ اِنِّيُ اَرْى فِي الْمَنَامِ اَنِّيُ اَذُبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرْي

(الطقت: ١٠٢)

لینی اے میرے پیارے بیٹے: میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گلے

پر چھری پھیرر ہا ہوں،تم بتا ؤتمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا جس کے صلب سے سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اس بیٹے نے بھی ملٹ کریہ نہیں یو چھا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ اوراس تھم میں کیا حکمت ہے؟ بلکہ جواب دیا تو بیدیا: يا اَبَتِ افْعَلُ مَاتُؤَمَرُ سَتَجِدُنِيُ إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّبرِيْنَ لینی آ پ کوجس بات کا حکم دیا گیا ہے ابا جان! اے کر گز ریئے ، آ پ انشاء الله مجھےصبر کرنے والوں میں سے یا ئیں گے۔ نبی کا بیٹا پلٹ کرینہیں یو چھتا کہ مصلحت کیا ہے،علت کیا ہے؟ بلکہ آپ کے پروردگار کا حکم ہے تو کر گز رہتے ، پھر چون و چرا کی مجال نہیں ، پھرتو میکام کرنا ہی ہے، لہذا: اِفْ عَـلُ مَـاتُـوْ مَرُ سَتَحِدُ نِيُ إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الطبِرِيُنَ دین حکمتوں کے تابع نہیں در حقیقت آج کل ہم لوگوں میں جوطرح طرح کی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی ایک بنیا دیچھی ہے کہ ہم نے دین کو حکمتوں اور مصلحتوں کے تابع بنار کھا ہے، حکمت سمجھ میں آئے گی تو دین کا حکم مانیں گے،حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اپنی عقلی تا ویلیس چلا ئیں گے، کہیں گے کہ بیتکم دین کا کیوں آ گیا؟ اوراس کو دین کیے قرار دیا جائے؟عقلی تاویلیں،عقلی حجتیں دوڑانی شروع کردیں گے، جبکہ دین ورحقیقت نام ہے سرجھکا دینے کا ،اللہ تبارک وتعالیٰ کا حکم آگیا تو پھر چون و چراکی

اصلامی خطبات اصلامی خطبات

مجال نہیں ،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہی بات ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہم در حقیقت متبع بن جائیں ،انتاع اورانقیا دپیدا ہوجائے ،توبس سارے مسائل حل ہو حائیں گے۔

#### حضرات صحابها ورانتاع

حضرت حکیم الامت ؓ نے ایک ملفوظ میں ارشا دفر مایا کہ حضرت صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کے حالات میں نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو حضرات صحابہ کرام کی طرف سے شبہات نہیں ہوتے تھے، سوال تو کرلیا کہ اس کا کیا تھم ہے، لیکن شبہ، اعتراض جو آج کل ہرانیان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بیتھم کیوں ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ یہ باتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کہیں نظر نہیں آئیں گی، ان کوشبہات پیدانہیں ہوتے تھے،حضرت تھا نوی ؓ نے فر مایا کہ اس کی وجہ بی<sup>تھی</sup> کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعظمت کامل تھی ،اوراس کے نتیجے میں اتباع وانقیا د کامل تھا، دراصل شبہات پیدا ہوتے ہیں عظمت کی کمی ہے، کہ بیچکم کیوں دیدیا گیا، جب دین کی ،اللّٰد کی ،اللّٰد کے رسول صلی اللّٰدعلیه وسلم کی عظمت دل میں جا گزین ہوتو پھرشبہات پیدانہیں ہوتے۔ برووں کے حکم کی تعمیل بہر حال! بزرگوں نے ہم کو پیسکھایا، اس واسطے باو جود میکہ بڑی شرم معلوم

(اصلاحی خطبات)

ہوتی ہے،لیکن بڑوں کے تعمیل حکم کی خاطر اور مختصیل سعادت کی خاطر کچھ عرض کرنا لازمی اور فرائض میں داخل ہو گیا،تو خیال آیا کہ کیاعرض کروں؟ در حقیقت جیسا کہ

حضرت مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی نے فر مایا تھا کہ:

عهد گل رفت و گلتال شد خراب بوئے گل را از که جوئیم؟ از گلاب

ہمارے جو ہزرگ اس وقت ہمارے درمیان موجو دنہیں ، وہ بھی اپنی زندگی کے اندرالحمد لللہ ہمارے لئے اتنا ہڑا سر ماپیے چھوڑ گئے ، اتنی ہڑی دولت چھوڑ گئے کہ

کے اندراممدلند جمارے سے انا ہوا سرمانیہ چھور سے ،ای بوق دوست چھور سے کہ اگر ہم ساری عمراس دولت اوراس سرمائے سے ہی فائدہ اٹھاتے رہیں تو ہماری دنیا

وآخرت کے لئے کافی ہے، تو خیال آیا کہ حضرت تھیم الامت قدس الله سرہ کے

ملفوظات میں ہے کوئی ملفوظ اس اندازے سے پیش کروں کہ سب سے پہلے اپنے ا

نفس کو مخاطب کر کے آپ حضرات کو سنا دیا جائے ، اس میں جو پچھاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تشریح کے لئے ول میں بات ڈالیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی

جائے ، تو حضرت کے ایک دوملفوظات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، فرمایا:

## ايك ملفوظ

'' کچھا عمال مامور بہا ہیں اور کچھا عمال منہی عنہا ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی ('' مامور بہا'' کا مطلب بیہ ہے کہ اس کا شریعت نے تھم دیا ہے کہ ان اعمال کو کرو، اور ''منہی عنہا'' کے معنی بیہ ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جکھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے روکا گیا ہے کہ بیرکام نہ کرو)

اصلامی خطبات (جلد : ۲۰

ا عمال ظاہرہ بھی اوراعمال باطنہ بھی ، ہردوقتم میں پچھلمی اور پچھ کملی غلطیاں ہوجاتی ہیں ، مشائخ طریق طالب کے حالات اورعوارض کو سجھ کران کا علاج بتادیتے ہیں ، ان پرعمل کرنا طالب کا کام ہے، اوراعانت طریق کے لئے پچھذ کر بھی تجویز کردیتے ہیں ، اس تقریر سے طریق اور مقصود دونوں واضح ہو گئے''

حضرت والا قدس الله سره کے ملفوظات میں میے بجیب وغریب بات نظر آتی ہے کہ مختصر ہے مختصر جملہ لے لیجئے ، اتنا جامع ہوگا ، اتنا ہمہ گیر ہوگا کہ اگر آ دمی صرف اس کو سمجھ کراس پڑمل کرنا شروع کرد ہے تو اس کے لئے کافی ہے ، خود بھی فرما دیا کہ اس تقریر سے طریق اور مقصود دونوں واضح ہوگئے ، یعنی میہ بات واضح ہوگئی کہ مقصد کیا ہے ، اور اس کے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے ، جب میہ دونوں چیزیں معلوم ہوگئی تو عمل کرنے کا راستہ کیا ہے ، جب میہ دونوں چیزیں معلوم ہوگئی کی تو تھی تو تو کی کہ مقصد ہوگئی تو عمل کرنے آسان ہوگا۔

اعمال كي تقسيم

تشرت اس کی میہ ہے کہ میہ جوحفزت نے فر مایا کہ شریعت یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے انسان پر پچھا عمال فرض کئے گئے ہیں کہ میرکام تہمیں کرنے ہیں، اور پچھکا موں سے روکا گیا ہے کہ میرکام تہمیں نہیں کرنے ، جو کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے ، اس کی بھی دوقتمیں ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جو ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً نماز رکھتے ہیں، مثلاً نماز مرکھتے ہیں، مثلاً نماز مرکب سے معلق رکھتے ہیں، مثلاً نماز پڑھنا، ہمارے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، روزہ رکھنا، زکوۃ دینا، حج کرنا، میں

اصلاحی خطبات کسید : ۲۰

سب ہمارے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، بیا عمال ظاہرہ مامور بہاہیں، ای طرح کچھاعمال جن کے کرنے کا حکم دیدیا گیا ہے، مگران کا ہمارے ظاہری اعضاء

ے تعلق نہیں، بلکہ ان کا ہارے باطن سے تعلق ہے، یعنی ہارے قلب

ہے، جارے دل سے تعلق ہے۔

صبرا ورشكر كاحكم

مثلاً تحكم ديديا گيا ہے كه جب كوئى مصيبت پڑے، كوئى تكليف پہنچے تو صبر كرو، صبر كا تحكم بھى اى طرح قرآن ميں آيا ہے جس طرح نماز كا تحكم آيا ہے، جس طرح "أَقِيْتُ مُوا الصَّلوة" آيا ہے، اى طرح "إِصُبرُوا" بھى آيا ہے كہ صبر كرو، صبر نه ہاتھ

ے کیا جاتا ہے، نہ یا وَل سے کیا جاتا ہے، نہ آ تکھ کان سے کیا جاتا ہے، نہ منہ سے

عیاج عہد میں وں عیاج عہد ہوں سے بیاج عہد ہوں سے بیاج عہد مدر ہے۔ کیاجا تا ہے، ندزبان سے کیاجا تا ہے، بیرکہاں سے ہوتا ہے؟ بیرہوتا ہے دل سے۔

سیاج باہے، مدربان سے میاج باہے، بیربہان سے ہونا ہے، بیرہونا ہے دن سے۔ اسی طرح بی تھم دیدیا کداگر کوئی خوش کی بات پیش آئے، یا کوئی آرام، کوئی مسرت

حاصل ہوتو اس پرشکر کرو، اللہ تبارک وتعالیٰ نے شکر بھی ای طرح فرض کیا ہے جس

طرح نماز ، زکوۃ ، حج فرض ہے ، اس طرح شکر بھی فرض ہے ،اورشکر بھی محض زبان مند سے میں میں میں میں میں اور فعل میں رفعا

ہے ادانہیں ہوتا، بلکہ اصلاً شکر قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے، زبان سے اس کا

اظہار ہوتا ہے، کیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے، انسان کے باطن کا ہے۔

تواضع كأحكم

ای طرح قرآن وحدیث میں حکم آیا ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے، فرمایا ''مَنُ تَوَاضَعَ لِلْلهِ رَفَعَهُ اللّهُ ''نعنی جو شخص اللّه ( کوراضی کرنے ) کے لئے تواضع (پستی )اختیار کرے،اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطافر مائے گا۔بعض لوگ سجھتے ہیں کہ تواضع کا مطلب بیہ ہے کہ انسان سرجھکا دے، یا اپنے آپ کونا کارہ ناچیز کہہ دے،

وا ن الم معتب میہ ہے مامان مربطارے بیائی ہے ہو رہا ہے۔ حقیقت میں تواضع اس کا نام نہیں ، بلکہ تواضع در حقیقت قلب کا فعل ہے کہ دل سے

انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے، بیتو اضع ہے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، کیکن وہ جمارے ظاہر سے تعلق نہیں رکھے،

بلکہ ان کا تعلق جارے باطن سے ہے، جارے قلب سے ہے۔

اخلاص كاحكم

اسی طرح اخلاص لیعنی خلوص ، جو سارے اعمال کی روح ہے ، کوئی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں ، سارے اعمال کی روح ہے ، کوئی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں ، سارے اعمال کی روح ہیے کہ ان میں اخلاص ہو ، اللہ کی رضا کے لئے انسان کا م انسجام دے ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے انسجام دے ، اپنی بڑائی پیش نظر نہ ہو ، اپنی شہرت مقصود نہ ہو ، نداپنی نام ونمود مقصود ہو ، بلکہ اللہ کا مراضی رکھنے کے لئے انسان کا م کرے ، بیہ ہے اخلاص ، اخلاص بھی اللہ جل جلالہ کو راضی رکھنے کے لئے انسان کا م کرے ، بیہ ہے اخلاص ، اخلاص بھی

زبان سے نہیں ہوتا، ہاتھ سے نہیں ہوتا، پاؤں سے نہیں ہوتا، ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتا، بلکہ بیانسان کے قلب کافعل ہے، بیرقلب کے اندر ہوتا ہے،اور بیرمامور

بہا ہے، ای طرح ظاہری اعمال کے اندربعض اعمال ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، مثلاً بیہ کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، شراب نہ پیو، کسی شخص کی دل آزاری نہ

، کرو، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کچھا عمال قلب کے ہیں، جن سے روکا گیا ہے کہ

ا پنے ول میں بیصفات پیدانہ کرو۔

مثلًا تکبر ہے،اپنی بڑائی جتانا ہے، بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی تکبر کا ،اور بیام الا مراض یعنی تمام بیار یوں کی جڑ ہے ،اس لئے کہ تمام امراض باطنہ کے سوتے تکبر ہے پھو نتے ہیں ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر بہت ہی ناپسند ہے، فر مایا کہ بڑائی میری جا درہے، جوشخص اس میں میرے ساتھ منازعت کرے گا تو میں اس کو پیاڑ ڈالوں گا، اس واسطے تکبرحرام ہے، اوراسی طرح حرام ہے، جس طرح شراب پینا، جواکھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا،ا تناہی حرام تکبربھی، بغض بھی ،حید بھی ہے، بیسارے کے سارے اعمال ہیں باطن کے ،اور پیجھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح شراب بینا، چوری کرنا، ڈا کہ ڈالنا حرام ہے،غرض شریعت نام ہے ان سب کے مجموعے کا، کوئی شخص ظاہری اعمال تو پورے انجام ے رہا ہے، روز ہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکو ۃ وے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھر ہاہے،لیکن اعمال باطنہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا،صبر کےموقعوں برصبزہیں کرتا،شکر کےموقع پرشکزنہیں کرتا،اس کے قلب میں اخلاص موجود نہیں ہے، تواضع موجود نہیں ہے، اور ایثار موجود نہیں ہے، بیراخلاق باطبنه اوراخلاق فاضلهاس میںموجودنہیں ہیں،تواس کےمعنی پیہ ہیں کہاس کا دین ناقص اورا دھورا ہے، جیسے کو کی شخص نما زیڑ ھے اورروز ہ نہر کھے تو وہ دین کامتیج نہیں لہلاسکتا ،اس طرح نماز روز ہ کرے،لیکن بیا خلاق باطنہ اپنے اندر پیدا نہ کرے تو بھی بھی اس کا دین کامل نہیں ہوسکتا، یا کو نی شخص چوری سے بچتا ہے، ڈ ا کے سے

بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، نیبت سے بچتا ہے، کین تکبر سے نہیں بچتا، تکبر دل کے اندر موجود ہے، تو اس کا دین بھی کامل نہیں ہوسکتا، دین ای وقت کامل ہوگا جب ظاہری اعمال بھی درست ہوں، یعنی شریعت کے اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوں، اور باطنی اعمال بھی درست ہوں، قلب کی بھی اصلاح ہو۔

### اعمال ظاہرہ کی درستی اعمال باطنہ برموقوف

بلکہ میرے والد ما جدفدس اللہ سرہ فر مایا کرتے تھے کہ اعمال باطنی کی درسی درحقیقت اعمال ظاہرہ کی درتی پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر اعمال باطنہ درست نہیں ہیں تو اعمال ظاہری بھی درست نہیں ہوں گے،مثلاً اگرا خلاص موجو دنہیں اور آ دمی نماز پڑھر ہاہے، اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ دکھا وامقصو دہے، نام و نمود مقصود ہے،اس نماز کی ایک دمڑی قیمت نہیں،اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ ''مَنُ صَلَّى يُرَائِي فَقَدُ أَشُرَكَ بِاللَّهِ ''جونماز يرُّ هے ريا كى خاطر، وكھاوے كے لئے ، تو گويا كه اس نے اللہ تعالى كے ساتھ شريك تھرايا مخلوق كو، تو وہ نماز بھى بیارہے، بیکارے مرادیہ ہے کہ فقہی اعتبارے نماز درست ہوگئی،کیکن اس پرجوثمرہ ثواب کا مرتب ہونا ہے، وہ اخلاص کے بغیر مرتب نہیں ہوگا،اس لئے اعمال باطند کی اصلاح زیادہ ضروری ہے، زیادہ مقدم ہے اعمال ظاہرہ ہے، پھرایک مسکلہ بیہ ہے کہ اعمال ظاہرہ کے اندر جوخرابیاں جوغلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کے کئے کتابیں موجود ہیں ،ان کوآ دمی پڑھ لے تو پیۃ لگ جا تا ہے کہ نماز میں کیاغلطی

ا ہوئی،روزے میں کیاغلطی ہوئی،نمازیڑھنے کا طریقہ کیا ہے،روزہ رکھنے کا طریقہ كيا ہے، زكوة اداكرنے كاطريقه كيا ہے، حج كرنے كاطريقه كيا ہے، بيلم كتابول ہے بھی حاصل ہوجا تا ہے،ای طرح اگر آ دمی ظاہری برے کا موں میں مبتلا ہے،تو خود سمجھ جائے گا کہ میں نا جائز کا م کر رہا ہوں ، جھوٹ بول رہا ہوں ، غیبت کر رہا ہوں، ناجائز کاموں کے اندر مبتلا ہوں، تو اس کوخو دا حساس ہوگا۔ باطن کی بیار یوں کاعلم خودنہیں ہوتا لیکن باطن کے امراض ایسے ہیں، باطن کی بیاریاں ایس ہیں کہ ان کا انسان کوخودپیة نہیں لگتا، بیار کو بسا او قات خودپیة نہیں لگتا کہ میں فلاں باطنی بیاری میں مبتلا ہوں ، اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی صاحب نظر اس کو نہ بتائے کہ تیرے اندر کیا بیاری ہے،اس وقت تک بیاری محسوس ہی نہیں ہوتی ،ساری عمر گزرگئی جمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کا م کر رہا ہوں ،لیکن دل میں کچھ روگ پال رکھے ہیں، تکبر کے،خود پبندی کے، عجب کے، ریا کے، ان کے بت دل میں سائے ہوئے ہیں ، اور آ دمی سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں ، تو دوسرا کوئی معالج صاحب نظر بتا تا ہے کہ تیرے اندرفلاں بیاری پائی جاتی ہے،اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، جوظا ہری بیاریاں ہیں،ان کا احساس خود بیار کو ہوجا تا ہے مثلاً اگر مجھے بخار چڑھ رہا ہے، تو بیۃ لگ جائے گا کہ بخار آ رہا ہے، کیکن تکبر ہے، اس کا پیۃ بڑے بڑے صاحب نظر، بڑے بڑے اہل علم اور اہل شخفیق کو بھی نہیں لگتا، ان لوگوں کے دلول

میں تکبر سایا ہوا ہوتا ہے، اور پیۃ بھی نہیں لگتا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں۔

اصلاحی خطبات کطبات کا میان کا

بیتواضع کا دکھا واہے

حضرت تھکیم الامت قدس اللّه سرہ نے ایک ملفوظ میں ارشاد فر مایا کہ بعض لوگ گفتگو میں انکساری کی خاطر کہددیتے ہیں کہ میں بڑا ناچیز ہوں، نا کارہ ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں،اس قتم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں،اور سجھتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کے استعال کرنے میں تو اضع کررہے ہیں ،اینے آپ کو کمتر قرار وے رہے ہیں، ناچیز نا کارہ کہدرہے ہیں، تو گویا تواضع پرعمل کررہے ہیں،لیکن حفزت نے فر مایا کہ بسااوقات بیالفاظ جوتو اضع کے طور پر زبان سے نکال رہاہے، حقیقت میں بیخودایک بڑی بھاری ہوتی ہے،حقیقت میں بیتواضع نہیں ہوتی ، تواضع کی ریا ہوتی ہے،تو اضع کا دکھا وا ہوتا ہے،اورحقیقت میں تکبر ہوتا ہے، دلیل اس کی یہ ہے کدا گرکوئی بلٹ کریہ کہددے کہ صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے ، واقعثا آپ بہت نا چیز ، نا کارہ ، گناہ گاراور خطا کارانسان ہیں ،اگر کوئی بلیٹ کرید کہدو ہوا برا لگےگا، بہت نا گوار ہوگا تو معلوم ہوا کہ جو پچھ کہدر ہا تھاوہ سیے دل ہے نہیں کہدر ہا تھا، بلکہاس لئے کہدر ہاتھا کہ دوسرا پلٹ کر کہے کہ نہیں صاحب آپ تو بڑے عالم فاضل ہیں،آپ توبوے متقی پر ہیزگار، بڑے نیک مقدس بزرگ ہیں،تو پہ تواضع نہ ہوئی، تواضع کی ریا ہوئی، تواضع کا دکھاوا ہوا، جوحقیقت میں تکبر تھا، تو اب بتاہیے! ظاہر میں اور دیکھنے میں تو وہ مخص تو اضع سے کام لے رہاہے، لیکن حکیم الامت جانتا ہے، حکیم الامت سمجھتا ہے کہ حقیقت میں تواضع نہیں ہے، تکبر ہے، یا ریا ہے، نام (اصلامی خطبات)

شیخ کواینے حالات بتلائے

غرض نفس کے امراض کا پیتے نہیں لگتا، یعنی خود بیار کو پیتے نہیں لگتا جب تک کہ کسی معالج کی طرف رجوع نہ کر ہے، اور اس کے سامنے اپنے حالات نہ رکھے، اور پھروہ جس طرح کہے اس کے مطابق عمل کرے، اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں، اور عاد تا اس کے بغیرانسان کی اصلاح ہی نہیں ہوتی۔

صراطمتنقيم كياب

ہارے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا بزرگول ہے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ' اِھٰلِانیا الصراط المُسْتَقِيْم " ب، كونكه الرصراط متقيم مل كي توسيحي ليحيل كيا مارا قرآن كريم صراطمتقيم كي تفصيل ب كهصراطمتقيم كياب،اب بيدو يكھئے كه قرآن كريم نے صراطمتنقيم كى تفسير كيا كى ہے، صراطمتنقيم كيا ہے، تو صراطمتنقيم كے بارے میں پنہیں فرمایا کہ بیراستہ ہے، نہ کسی کتاب کا نام نہیں لیا کہ فلاں کتاب کا راسته، بلكه كيا فرمايا كه 'صِسرَاطَ الَّه إِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ '' كدراستدان لوگول كا جن پراے اللہ آپ نے انعام فرمایا ، آپ نے اپنی نعمت نازل فرمائی ، اور وہ کون مِين، سورة انعام كے اندران حضرات كا ذكر ہے كهُ 'اُولْنِيْكَ الَّـذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيُهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيُقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ ''لِينَ جَن يِرالله تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، بیحضرات ہیں جب پراللہ تعالیٰ نے اپناانعام نازل فر مایا،تو بتا دیا کہ

صراط متنقیم وه راسته بے انبیاء کا، راسته بے صدیقین کا، راسته بے شہداء کا، راسته بے صالحین کا، تو اشاره اس بات کی طرف ہوا کہ اگر صراط متنقیم حاصل کرنا چاہتے ہوتو کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، بلکہ صراط متنقیم حاصل کرنے کا راستہ بیہ بہن جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فر مایا، ان کی صحبت اختیار کرو، انکی اتباع کرو، انکے ساتھ رہ پڑو، ان کی ایک ایک اوکود کیھو، مجھوا وراسکی نقل اتارنے کی کوشش کرو۔ اللہ والے کی صحبت اختیار کرو

لہذا شروع ہی ہے جب سے اسلام آیا اس وفت سے آج تک دین کے حاصل کرنے کا راستہ اور آسان ترین راستہ اور فطری راستہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کسی اللّٰہ والے کی صحبت ،کسی ایسے شخص کی صحبت جس نے اپنے آپ کو مٹا کر اللّٰہ کی رضا حاصل کی ہو،ا یہ فیخص کی صحبت کے بغیر عاد تأ اصلاح نہیں ہوتی ، یعنی دین میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا، اس وفت تک امراض ظاہرہ و باطنہ زائل نہیں ہوتے جب تک کہاس کی صحبت حاصل نہ کرلے، آپ نے ویکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ بھی کتاب تنہانہیں بھیجی ، ور نہ سیدھا سا داراستہ بیتھااورمشر کین كامطالبه بهي بيربي تفاكه جهار اوير براه راست كتاب نازل كيون نهيس موجاتي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذريعيه كيوں جيجي گئي ، الله تعالىٰ كے لئے كيا مشكل تھا، جب صبح سورے سب اٹھتے تو ہر شخص کے سر ہانے ایک بہت خوبصورت جلد میں قرآن کریم کا ایک نسخه رکھا ہوتا ،اورآسان ہے آواز آجاتی کہ یہ کتاب اللہ ہے ، اس کی پیروی کرو، کیا یہ کوئی مشکل کام تھا اللہ کے لئے؟ بلکہ اور ایک معجز ہ ظاہر ہوتا، املائی نطبات (بلد می الله تاریک الله تبارک و تعالی نے کتاب تنهانہیں بھیجی ، بلکہ کتاب تنهانہیں بھیجی ، بلکہ کتاب نہیں کہ کہ اللہ کتاب نہیں کتاب نہیں کہ رسول آئے ، کتاب نہیں

آئی، کین ایسی ایک مثال نہیں کہ کتاب آئی ہو، ساتھ میں پنیمبر نہ آیا ہو۔

## تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں

کیونکہ تنہا کتاب انسان کی اصلاح کے لئے ،انسان کی ہدایت کے لئے بھی کا فی نہیں ہوا کرتی ، جب تک کہاس کے ساتھ مر بی نہ ہو،معلم نہ ہو، وہ آ کرنمونہ نہ دکھائے ، اس کی صحبت میں لوگ نہ بیٹھیں ، اس وقت تک کتاب انسان کے لئے فائدہ مندنہیں ہوتی ،اور تو اور پیرجو کھانا پکانے کی کتابیں ہیں ،جن میں ہرقتم کا کھانا یکانے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں ،ان کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کہ کھانا پکانے کی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں تکھا ہے کہ بریانی کیے پکتی ہے، یلاؤ کیے بنتا ہے،قورمہ کیسے پکتا ہے، وہ کتاب سامنے رکھ لواور یکاؤبریانی، بناؤ یلاؤ، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر، اگر بریانی بناؤ گے تو سوائے اس کے پچھ عجیب قتم کا ملغوبہ تیار ہوگا ،اور کوئی نتیجہ اس کانہیں نکل سکتا ، توجیسے بریانی پکانے کے لئے بھی کسی مربی کی ضرورت ہے کہ کوئی بتانے والا بتائے گا، کوئی جاننے والا باور چی تربیت دےگا، جب آتا ہے پلاؤیکانا، بریانی رکانا، توجب دنیا کے کام میں بیرحال ہے تو دین کے کا م بغیر مربی اور بغیر معلم کے کیے آ سکتے ہیں ،سر کا ردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی صحبت سے دین حاصل کیا ،اس وقت نه کوئی کالج تھا، نه يو نيورش، نه کورس، نه کتابيں، نه پچھاور،بس صحبت نبی کريم

''جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہواس کو زیب وزینت کی ضرورت ہیں''اس واسطے جب کہد دیا کہ بیصحابی ہیں ، تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ ساری صفات کمال جو انسان کی ہوسکتی ہیں ، وہ ساری کی ساری اس کی طرف منسوب کردی ہیں ، جب صحابی ہیں تو وہ فقیہ بھی ہیں ، محدث بھی ہیں ، وہ مجاہد بھی ہیں ، وہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا بھی ہے ، متنی اور پر ہیزگار بھی ہے ، وہ صوفی بھی ہے ، وہ ولی اللہ بھی ہے ، وہ بھی کچھ ہے ، یہ مقام کس چیز سے حاصل ہوا ؟ صحبت سے ، صحابی صحبت

سے بنا ہے، یہی دین کے چھیلنے کا طریقہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وقت سے

آج تک چلاآر ہاہے۔

اصلاحی خطبات اصلاحی خطبات

باطنى معالج كاانتخاب كرلو

حضرت تھانوی قدس اللّدسرہ اس ملفوظ میں فرماتے ہیں کہاعمال ظاہرہ اور باطنہ دونوں کی اصلاح کاراستہ بیہ ہے کہا پینے لئے ایک باطنی معالج مقرر کرلو، اس

کواپنا مقتدا بنالو، اپنے سارے حالات اس کو بتاؤ، پھروہ بتائے گا کہ تمہارے اندر کیا بیاری ہے، اور وہ پھراس کی اصلاح کا طریقہ تجویز کرے گا، میطریقہ اس عزم

کے ساتھ اپناؤ کہ اس کے کہنے کے اوپڑمل کرنا ہے، بیخلاصہ ہے، فر مایا کہ اس سے مقصود بھی واضح ہو گیا، اور طریقہ بھی واضح ہو گیا،مقصود اعمال ظاہرہ و باطنہ کی

اصلاح اورطریقه کسی شخ کی طرف رجوع کر کے اس کی صحبت اختیار کرنا ، اوراس

سے اپنی اصلاح کرانا، بیرحاصل کرلوتو بس بیسیدهاسادہ راستہ ہے،اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں ،لوگ بعض غیر مقصود چیز وں کے بیچھے پڑجاتے ہیں کہ دل جاری

ہوجائے، کشف ہونے لگیں، کرامات حاصل ہوجا کیں وغیرہ وغیرہ، ان میں سے

کسی چیز کی حاجت نہیں،بس کسی اللہ والے کا دامن تھام لیا، اس کے پیچھے چل بڑے، بس پیصراط متنقیم ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا

، فرمائے کہ ہم کسی معالج کواپنے لئے تجویز کرلیں ،اورہمیں اس پڑمل کرنے کی توفیق

عطا فرمائے۔آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

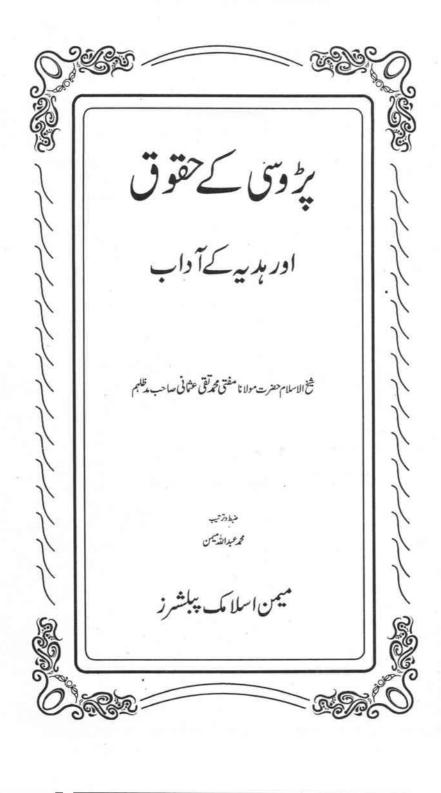



مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلشن ا قبال ، کراچی

وقت خطاب : بعدنما زعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مَلَّا صَلَّيْتَ عَلَى الْبُرهِيْمَ وَعَلَى الْبِالْهِيْمَ النَّاكَ مِينُدُّ هَجِينُدُ مَا اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى الْبُوهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِيْدُ مَا بَرَ كُتَ عَلَى الْبُوهِيْمَ وَعَلَى اللِي الْبُواهِيْمَ لَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْمِلْمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

بسم اللدالرحمن الرحيم

# برط وسی کے حقوق ہدیہ کے آداب

اَكُهُدُ بِللهِ مَعْهَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَتُوَمِّن بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ،
وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْ بِعِاللهُ
فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانُ لَّا إِللهَ إِلَّاللهُ
وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانُ لَّا إِللهَ إِلَّاللهُ
وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم وَرَسُولُهُ مَتَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيماً كَثِيرًا اللهُ وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيماً كَثِيرًا اللهُ الله وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيماً كَثِيرًا اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْعَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم

عَنُ أَبِي هُرِيْرَقَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيَهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَةً لَكِارَتِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلَا عَا عَلَا عَل

(بخارى شريف، كتأب الهبة وفضلها و التحريض عليها، حديث نمبر ٢٥٦١) (ورياض الصلحين، بأب في بيان كثرة طرق الخير. حديث نمبر ١٢٢)

تمهيد

بزرگان محترم اور برادرانِ عزیز میں نے اس وقت آپ کے سامنے حضور



ا قدس صلی الله علیه وسلم کی ایک مختصر حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے براہ راست مسلمان خوا تین کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوس اپنی دوسری پڑوس کے لئے کسی ہدیہ کوکسی تحفہ کوحقیر نہ سمجھے، چاہےوہ ہدیے سی بکری کے کھر کا کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث درحقیقت پڑوسیوں کےحقوق بیان کرنے کے لئے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ، اور پڑوسیوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرنےاورا نکے درمیان مودت اورمحبت ،ا تفاق اورا تحادیپیرا کرنے کاراستہ بتادیا۔ پڑوسی کووارث بنادیاجا تا آج کے اس نئی روشنی کے نظام نے'' پرٹوس'' کا تصور ہی ختم کر دیاہے، سالہا سال تک پڑوس میں ساتھ رہ رہے ہیں ، دونوں کے مکان ساتھ ساتھ ہیں کیکن ایک دوسرے کو بہتو بھیا نتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کا نام جانتے ہیں، نداس کے حالات جانتے ہیں حالانکہ 'پڑوس'' کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل علیه السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اورانہوں نے مجھے پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی طویل تا کید فرمائی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید شریعت میں پڑوی کو وارث قرار دینے کا حکم

آنے والا ہے، کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوی کووارث قرار دیدیں کہ انسان کا جب انتقال

موتواس کے ترکہ میں پڑوسی کا بھی حق ہے۔

# وهخض مومن نهيس ہوسكتا

ا یک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں موسكتاجس كے پروس ميں كوئى آدمى بھوكامواؤراس كو پتدنة مورالادب المفرد، بأبلا یشبع دون جاری، حدیث نمبر ۱۱۲)اس لئے کہ پتد نہ ہونا بھی غفلت ہے،اس لئے کہ کوئی شخص یہ کہدسکتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ وہ بھوکا ہے۔ارے تمہیں کیوں پتے نہیں؟ تمہیں اس لئے پیتنہیں کہ تمہارے دل میں پڑوس کاا حساس نہیں، تمہارے دل میں اس کے حقوق کاا درا کنہیں، اس کی اہمیت نہیں، اگر دل میں اہمیت ہوتی توتم پتہ رکھتے کہ میرا پڑوس کس حال میں ہے۔ بہرحال،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوں کےحقوق کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے تا کہ ایک دوسرے کے کام آؤ ، ایک دوسرے کے حالات جاننے کی کوسشش کرو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھی رہو،ایک دوسرے کوہدیےاور تحفیجیجو،ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی کومشش کر

# مفرمیں ساتھ بیٹنے والے کے حقوق

جوآ دمی ہروقت آپ کے مکان کے ساتھ رہتا ہے، اس کا درجہ اور اس کے حقوق تواپنی جگہ ہیں۔قرآن کریم نے اس پڑوی کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، جو عارضی طور پرسفر میں آپ کا ساتھی بن جا تاہے،مثلاً آپ بس میں سفر کررہے ہیں ، اور آپ کی سیٹ کے برابر دوسری سیٹ پرایک آدمی آ کربیٹھ گیا، قرآن کریم نے اس كے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں اور اس كو " صَاحِبْ بِالْجِنْبِ " كا نام دیا۔ یا مثلاً ریل میں سفر کررہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرا آدمی بیٹھا ہے وہ آپ کا
''صاحب بالجنب' ہے۔ جسکے معنی ہیں' برابر میں بیٹھنے والا' اس کے بھی اللہ تعالی نے
حقوق رکھے ہیں یعنی جوشخص تھوڑی دیر کے لئے آپ کا ساتھی بنا ہے اور جس نے
مخصوڑی دیر کے لئے ہم سفری اختیار کی ہے، اس کا بھی حق یہ ہے کہ اس کو بھی تکلیف
نہ وہنچنے دو، اس کو بھی راحت پہنچانے کی کوششش کرو، تمہاری ذات ہے، تمہارے
عمل سے اس کو کوئی تکلیف نہو۔

## چند گھنٹے کا ساتھ ہے

''صاحب بالجنب'' کے سلسلے میں ہے بھی عرض کردوں کہ کہ صاحب بالجنب کے ساتھ سیسلوک کا معاملہ کرنا بہت آسان ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ ریل میں ، بس میں کونسالم با چوڑا وقت گزار نا ہے ، صرف دو گھنٹے ، یا چار گھنٹے ، چھ گھنٹے ، چو گھنٹے ، کو دان ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا ، اب اگر یہ مختصر وقت تم تھوڑی ہی تکلیف برداشت کرتے ہوئے گزارلوا ورا پنے ساتھی کو آرام پہنچا دو تو تہارے امال نا ہے میں کتی نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف آگر تم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی اور سفر مکمل ہونے کے بعد آپ کاراستہ الگ ، اس کاراستہ الگ ، آپ کی منزل الگ ، اس کی منزل الگ ، اب دوبارہ اس سے سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں ۔ اور تکلیف بہنچا نے کا گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے ۔ اور حقوق العباد کا معاملہ ہے ہے کہ بے صرف تو بہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ تو بہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کردے۔

#### بعديين معانى ما نگنامشكل ہوگا

اب فرض کرو کہ سفر کے دوران آپ کے ذریعہ کسی ساتھ کوتکلیف پہنچی۔ بعد میں آپ کوافسوس ہوا کہ مجھ سے یہ بڑی غلطی ہوگئی اوراب فکر ہوئی کہ اس کی تلافی کروں؟ لیکن اب مسافر کو کہاں تلاش کروں، اور کس طرح اس سے معافی مانگی جائے، اوراس گناہ کی تلافی کرائی جائے۔ لہذا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی تلافی بھی مشکل ہے۔ بہرحال ''صاحب بالجنب' جوعارضی طور پر تمہارے سفر میں ساتھ ہوگیا ہے، جب اس کے اپنے حقوق ہیں تو جو شخص مستقل طور پر تمہارے ساتھ میں رجتا ہے، جب اس کے کتنے زیادہ حقوق ہوئے۔ بہرحال ، ان احادیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے مختلف حقوق بیان فرمائے ہیں۔

#### اپنے پڑوسی کوفائدہ پہنچاؤ

ایک عدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمادیا کہ اگر کوئی پڑوی تہمہاری دیوار پراپنی جیت کاشہتیرر کھنا چاہتا ہے، توتم پڑوی کومنع مت کرو۔ (صعیح بھناری، کتاب البطالعہ، باب لا پمنع جارہ جارہ ان یغوز خشیدہ فی جدادہ حدیث نماد ہوں۔ کتاب البطالعہ، باب لا پمنع جارہ جارہ ان یغوز خشیدہ فی جدادہ حدیث نماد موجود کو کردو الانکہ دیوار متمہاری ہے اور تمہم قانونا یہ حق حاصل ہے کہ تم اس کومنع کردو لیکن سرکا دوعالم صلی الله علیه وسلم فرمارہ بیل کہ اگر تمہارے ذریعہ سے تمہارے پڑوی کو کچھ فائدہ بھور باہے تو اس کومت روکو بلکہ اجازت دیدو۔ ان حقوق کی ادئیگی کے پلتے دلوں کا جڑا ہونا ضروری ہے، اگر دلوں میں محبت ہوگی تو ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے اور اگر دلوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت ہے، عداوت

اصلای خطبات - (ملای خطبات) - (ملای خطبات) - (ملد نه ۱۸۸) - (ملد نه ۱۸۰) - (ملد نه ۲۰۰) - (ملد نه ته تصور اقد سلی الله علیه وسلی نه پرتخفه ترین اقد سلی الله علیه وسلی نه پرتخفه ترین اقد سلی الله علیه وسلی الله علیه و الله و الل

#### ہدیہ دو، چاہے وہ معمولی چیز ہو

چناچايك حديث مين حضورا قدى صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه: تَهَا دُوا تَحَالُبُوا

(الادبالمفرد.لامام البخاري.بأبقبول الهدية،حديث نمير ٩٩٠)

اصلاتی خطبات ۱۸۹ - حالد ۲۰:

یے چھوٹی می چیز ہے، کیا بھیجوں؟ اور وصول کرنے والی بھی حقیر نہ سمجھے کہ اس خاتون نے میرے پاس کتنی معمولی سی چیز بھیج دی۔ بلکہ وہ یہ دیکھے کہ بھیجنے والی نے کس

جذ ہے ہے وہ چیز بھیجی ہے۔

ہدیہ جومحبت بڑھانے کا ذریعہ تھالیکن

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی''معاشرت'' کی تعلیمات ہیں، کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے ،انہی تعلیمات کوچھوڑ کرآج ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا یا ہوا ہے، عداوت کی،نفرت کی، بغض کی، کبینہ کی، حسد کی آگ میں ان تعلیمات کوچھوڑنے کی وجہ سے پورامعاشرہ سلگ رہاہے۔''ہدیی' کے بارے میں سر کا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیپد یا کرواس ہے محبتیں بڑھتی ہیں، یہ چیز جومحبتیں بڑھنے کا ذریعہ تھی آج ہم نے اس کونفرتیں بڑھنے کا ذریعہ بنالیا ہے، ہر چیز کوہم نے الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہدیہ کوہم نے اپنی چندخود سا ختەرسموں كے تابع بناليا ہے، مثلاً يە كەفلال موقع پر ہديدديا جائيگاس سے پہلے نہيں اوروہ ہدیے صرف اس لئے دیا جارہاہے کدا گرہم نے وہ ہدینہیں دیا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائیگی۔مثلاً شادی ہیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر ہدید دیا جارہا ہے اوراس لئے وے رہے ہیں کہا گرہم نہیں ویں گے تو ہماری ناک کٹ جائیگی۔ وہ چیز جومحبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی اوراللہ تعالی کہ رضا جوئی کا ذریعہ بنتی ،اس چیز کوآج ہم نے رسمی تعلق کا ذریعہ بنادیا۔

شادی بیاہ پردیا جانے والاہدیہ

چنانچ جبشادی بیاه کاموقع آتاہے توسب کو یاد ہوتاہے کہ کس نے ہمارے

اصلاى خطبات ماں شادی کےموقع پر کتنے بیسے دیے تھے،بعض علاقوں میں تو با قاعدہ فہرست بنا کر کھ لیاجا تاہے کہ س نے فلال کی شادی پر کتنے دیے تھے؟ گویا کہ وہ میسے اس کے ذمے قرض ہیں۔ جب اس کے بہاں شادی کا موقع آئیگا تو یہ پیسے وہاں ادا کرنا ضروری ہوگااوربعض جگہوں پرفہرست بنا کرلکھا تونہیں جا تا کیکن دل میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کتنادیا تھا،لہذااب مجھے بھی اس کے بیہاں اتنے ہی دینے ہیں، اس ے کم نہیں دے سکتا،اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ زیادہ اس لئے نہیں دے سکتا کہ جب اس نے نہیں دیے تو میں کیوں دوں؟ اور کم اس لئے نہیں دے سکتا کہ اگر میں کم دوں گا تومعاشرے میں میری ناک کٹ جائنگی اوروہ برامانیں گے۔ اسابدية سودمين داخل ب اب اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اتنا دے جتنااس نے دیا تھا الہذا اس نے کچھ کم دیدیا۔ اب اس کی طرف سے اعتراضات کی بوجھاڑ شروع

اب اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اتنا دے جہتنا اس نے دیا تھا اہدا اس نے کچھ کم دیدیا۔ اب اس کی طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہوجائیگی کہ ہم نے تمہارے ہاں فلاں تقریب میں اتنا دیا تھا اور تمہس اتنا دینے کی بھی توفیق نہ ہوئی؟ وہ ہدیہ جو تحبیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ، الٹا وہ اور نفرتیں اور عداوتیں پیدا کررہا ہے ، دلوں کو جوڑنے کے بجائے دلوں کو توڑ رہا ہے ۔ یہ سب شیطان کاعمل ہے ، وہ اچھے خاصے کام کو اس طرح بگاڑتا ہے کہ اس کے ذریعہ جو اصل نہیں ہوتا۔ یا درکھیے : اس طرح سے ہدیے کا لین دین جو اصل نہیں ہوتا۔ یا درکھیے : اس طرح سے ہدیے کا لین دین جو اس کے نہر تا کریم کی اصطلاح میں ''سود'' ہے ۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ''سود'' ہے ۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ''سود'' ہے ۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ''سود' ہے ۔ قرآن کریم کی اصور تا روم میں فرمایا :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبَّالِيَرُبُوفِيُ أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْكَ اللهِ (سورةالروم: ۴۸) اس آیت میں لفظ ''ربا'' سے مرادیہی اولے بدلے کالین دین ہے، جسکو
آجکل ''نیونئ' کہاجا تا ہے، یہ بدیہاس لئے دیاجا تا ہے کہ شخص ہماری تقریب میں
اتنا ہی دے یااس فے زیادہ دے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح
نیونہ کے طور پر جوتم دیتے ہو، اللہ تعالی کے نز دیک اس میں کوئی اضافہ ہموتا۔
البتہ تم جو زکاۃ اللہ تعالی کی رضامندی کی خاطر دیتے ہواس میں اضافہ ہوتا ہے اور
بڑھوتری ہوتی ہے۔ بہر حال یہ نیونہ جو دکھاوے کے لئے نام کی خاطر، صرف اس وجہ
بڑھوتری ہوتی ہے۔ بہر حال یہ نیونہ جو دکھاوے کے لئے نام کی خاطر، صرف اس وجہ
ساری با تیں بدیہ اور تحفے کی روح کو خارت کرنے والی ہیں۔
ساری با تیں بدیہ اور تحفے کی روح کو خارت کرنے والی ہیں۔

#### ہدیہ کے لئے تقریب کاانتظار مت کرو

کتی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فلاں ہماراعزیز
ہے، یا فلاں ہمارا دوست ہے، اس کوہم کوئی تحفہ دیدیں۔ اب گھر والوں ہے مشورہ
ہوا کہ کیا چیز تحفہ میں دی جائے ؟ اب مشورہ کے اندریہ بات سامنے آئی کہ اس وقت
تحفہ دینے سے کیا فائدہ ، ان کے گھر میں فلاں تقریب ہونے والی ہے ، اس تقریب
کے موقع پر دیں گے حالا نکہ اس وقت جودل میں محبت سے ہدید دینے کا جودا عیہ پیدا
ہوا تھا، اگر اس وقت وہ ہدید دینے تو اس پر اجر و ثواب ملتا، اور اس سے مجبتیں بڑھتیں
لیکن یہ کہہ کر اس کو ٹال دیا کہ فلاں تقریب آر ہی ہے ، اس تقریب کے موقع پر
دیدیں گے، جسکا مطلب یہ جو ہدیا خلاص کے ساتھ دینا تھا، اس کو ٹال دیا اور اس کو

اصلامی خطبات --- (جلد ۲۰:

رسم بنا دیا، یادر کھیے! یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔تقریب کے وقت دینے میں بھی مہمارے پینے خرچ ہوں گے ۔لیکن اب پیسوں پر ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، اوراس ہدیہ سے جوفوائد حاصل ہونے چاہئیں، وہ نہیں ہوں گے۔

#### صرف الله کے لئے ہدیددو

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کمحبتیں پیدا کرنے والی چیز ہے ہے کہ جب دل میں پیدواعیہ پیدا ہو کہ فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میری بہن ہے، فلال میراعزیز ہے،فلال میرارشتہ دار ہے،فلال میرا دوست ہے، میں اس کی کچھ خدمت کر دوں ،بس اس وقت اس کی خدمت کر دو۔اور جب دل میں داعیہ نہیں ہے بمحض رسم کی وجہ ہے مجبور ہو کر دے رہے ہیں کہاس وقت سار بےلوگ دے رہے ہیں،ہم بھی دیدیں۔ یہ کوئی بات نہیں ۔للہذا ایک مرتبہان رسموں کوختم کر کے ان رسموں کے خلاف کھڑے ہوجاؤ اور صرف اللہ کے لئے بدیہ لینا دینا شروع کردو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے،سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے میرا کہنانہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ "ہماَدُوُا تحابوا "آپس میں ہدیہ دو مجبتیں پیدا ہونگی اوراً گرکسی وقت اس کے ذریعے محبتیں پیدانہیں ہور ہی ہیں بلکہ الٹاشکوے اور شکایتیں پیدا ہور ہی ہیں تو اس کے معنی یہ بیں کہ وہ جو ہدیہ دے رہاہے، وہ حقیقت میں ہدیہ ہی نہیں ہے اور اللہ تعالی کے بہان وہ قبول نہیں ہے،اس کئے کتم نے اس بدید کونام ونمود اور رسموں كة ابع بناليا ب، الله تعالى كى رضامقصود نهيس ب، اگرالله كى رضاكى خاطر حچو فى سى چیز بھی دو گے تواس سے محبت پیدا ہوگی۔

ہدیہ کے سلسلے میں دوسرااصول اس حدیث میں یہ بیان فرمایا جوآج جمارے

ہریہ میں کیا چیزدی جائے؟

معاشرے میں بالکل فراموش کردیا گیا ہے، وہ یہ کہ ہدیہ دیتے وقت یہ دیکھو کہ کونسی چیزالیں ہے کہ ہدیددینے میں اس کوراحت ہوگی اورخوشی ہوگی۔اب آ جکل ہمارے یہاں ایک رسم پڑگئی کہ جب کسی کے یہاں تقریب ہوگی تومٹھائی کا ڈیہ ہدیہ میں لے جائیں گے ۔اب ہرشخص مٹھائی کا ڈیہ لیے چلا آر ہاہے،نتیجہ یہ ہوا کہاس کے گھرمیں مٹھائی کا ڈھیرلگ گیااس لئے کہاس موقع پر کوئی اور چیز کیجانے کارواج ہی نہیں، صرف مٹھائی لیجانے کارواج ہے۔اباس مٹھائی کے ڈھیر کوگھروالے نہ کھاسکتے ہیں نہ پھینک سکتے ہیں بالآخروہ رکھے رکھے خراب ہوجاتی ہے، یہ کیوں ہوا؟اس لئے ہدیہ میں پیش نظر رسمی اصول میں ، اسلامی اصول نہیں اور یہ بدیہ اللہ کے لئے نہیں دیا جار ہاہے، یہ ہدیمحبتیں پیدا کرنے کے لئے نہیں دیا جار ہاہے، بلکہ صرف رسم پوری کرنے کے لئے دیاجار ہاہے۔ ایک ہزرگ کے عجیب وغریب ہدیے تبلیغی جماعت کے ایک ہزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز ہ

تبلینی جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب
رحمۃ اللّٰدعلیہ، یہ بزرگ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفق محد شفیع صاحب رحمۃ اللّٰد
علیہ سے محبت رکھتے تھے، کبھی کبھی ملا قات کے لئے حضرت والدصاحب کے پاس
تشریف لاتے تھے اللّٰہ والوں کواللّٰہ تعالیٰ مجھ بھی عطا فرماتے ہیں، چنا عچہ ایک مرتبہ
جب ملا قات کے لئے حاضر ہوئے تو کاغذ کا ایک دستہ بطور ہدیہ لیکر آئے اور ایک
مرتبہ آئے تو روشنائی کی شیشی لا کر ہدیہ میں پیش کردی۔ جب وہ یہ چیزیں لیکر آئے تو
حضرت والدصاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرما یا کہ دیکھو : کوئی اور ہوتا اور اس کے دل

میں ہدیدد ہے کا خیال آتا تو بازار جا کرمٹھائی کا ڈینرید کر لے آتا،اس کے دماغ میں یہ خیال نہ آتا کہ میں کاغذخرید کر لے جاؤں لیکن اس اللہ کے بندے کے دل میں ہدیہ دینے ہے مقصود چونکہ راحت پہنچا ناہے اور ہدیہ دینے سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ئی مقصود ہے، اس لئے انہوں نے بیسو جا کہان کوکس چیز کی ضرورت ہوگی؟ انہوں نے سوچا کہ مفتی صاحب کو ہر وقت لکھنے کا کام رہتا ہے اور لکھنے کے لئے کاغذ کی ضرورت رہتی ہے اگر میں مفتی صاحب کے لئے کاغذاور روشنائی لیکر جاؤ ڈگا توان کے کام آئیگا۔ فرمایا کہ یہ ہدیہ رسمیات ہے بالاتر ہے، کیکن اس ہدیہ میں جونور اور برکت ہے وہ مٹھائی کے ڈیج کے بدیہ میں نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے روشنائی کا ہدیہ لاکر دیدیا۔ آج کے دورمیں کوئی آدمی روشنائی لائیگا؟ کسی کے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آئیگا،ان صاحب کو چونکہ پی فکرتھی کہ کوئی ایسی چیز لے جاؤں جوان کے کام آئے۔ حضرت مولاناا دريس صاحب كاندهلوي جارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب کا ندھلوی رحمة الله عليه - الله تعالى نے ہمیں ان بزرگوں كى زيارت كرا دى ، ان كى زيارت بھى بڑی نعمت ہے۔ یہ میرے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے بچین کے ساتھی تھے ، اور

بری مت ہے۔ یہ برح والد ماجد رہمہ المد ملیہ ہے بین ہے ماں کے الرو دوست بھی تھے، دارلعلوم دیو بند میں ساتھ پڑھااور پھر ساتھ پڑھایا۔اورمصنف بھی تھے، بہت سی کتابیں لکھیں اور والدصاحب نے بھی بہت سی کتابیں لکھیں، ان کو والدصاحب سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے نام بھی وہی رکھے جو حضرت والدصاحبؓ نے اپنی کتابوں کے رکھے تھے۔مثلاً حضرت والدصاحبؓ نے

قرآن كى تفسيرلكھى،اس كانام' معارف القرآن' ركھا،انہوں نے بھى تفسيرلكھى اوراس كانامُ معارف القرآن 'ركها\_ دعوت کے بجائے پیسے دیدیے ان کا قیام لاہور میں تھا۔ایک مرتبہ جب کراچی تشریف لائے توحضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے وارالعلوم کراچی بھی آئے۔ یہاس زمانے کی بات ہے جب دارالعلوم کے قریب تک بسین نہیں آتی تھیں اور بلکہ دورا تارتیں اور پھر وہاں سے پیدل آنا پڑتا تھا، یااپنی گاڑی ہے آنا پڑتااور دارالعلوم میں ایسے وقت پہنچے جب کھانے کا وقت نہیں تھا۔حضرت والدصاحب بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت والدصاحب نے ان ہے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ملا قات کر کے واپس جانا ہے، اور فلال جگہ پر کھانے کا وعدہ کرر کھا ہے وہاں پہنچنا ہے، اور دو دن کا کرا چی میں قیام ہے، اور کام بہت سارے ہیں۔ جب وہ واپس جانے لگے توحضرت والدصاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب ایک بات سنو،میرا دل جاہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعوت کروں کیونکہ بہت مدت کے بعد میرے پاس آئے ہولیکن اگر میں وغوت کروں تو پہتمہارے ساتھ عداوت ہوگی۔اس لئے کہ اب تو آپ کسی طرح وقت لکال میرے پاس ملنے کے لئے آ گئے اور اس وعوت کے لئے مجھے آپ کو دوبارہ بلانا پڑیگا بہاں کورنگی آنے کے لئے آ دھادن آ دمی کے پاس ہونا چاہئے اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دعوت کے لئے دوبارہ آسکو، اور دل چاہ رہا ہے کہ دعوت کروں۔ایسا کرو کہ میں دعوت پر جتنے بیسے خرچ

کرتا، اتنے پیسے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں اس کے نتیجے میں میری خواہش بھی پوری ہوجائیگی اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنا خچہ والدصاحب نے پیچاس روپے لکال کرحضرت مولانا ادریس صاحب کی خدمت میں پیش کردیے۔حضرت مولانا ادریس صاحب کی خدمت میں پیش کردیے۔حضرت مولانا ادریس صاحب نے وہ پیسے اس اندا زمیں لیے کہ جیسے ان کوکتنی بڑی نعمت مل گئی اور ان کو لیکر اپنے سر پررکھ لیا اور فرمایا کہ بہتو میرے لئے دعوت سے ہزار درجہ بہتر ہے اور قبول فرمالئے۔

#### دوسرے کوراحت پہنچانے کی کوشش کرو

اب بتائے، آج یہ عمل کوئی کریگا؟ آج تورسم یہ ہے کہ گھر پر بلا کر کھانا ہی کھلاؤ۔ چاہے اس کو کتنی ہی تکلیف ہو، چاہے اس کا کتنا ہی وقت ضائع ہو، کتنے ہی اس کے پیسے خرچ ہوں، لیکن گھر پر بلا کر ہی کھانا کھلانا ہے۔ لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا کہ''دسم'' کا کوئی سوال نہیں، وہاں پر تو دل کی محبت کا سوال ہے، اخلاص کا سوال ہے۔ اخلاص کا سوال ہے۔ ارے جس ہے کم کو محبت ہے، اس کوراحت پہنچانے کی کو مشش کرو، اس لئے محبت نام ہے، راحت پہنچانے کا محبت تکلیف پہنچائی وار بھی ہے کہ ایک طرف محبت ہور ہی ہے اور دوسری طرف تکلیف پہنچائی وار بی ہے، یہ نہیں۔ ایک طرف محبت ہور ہی ہے اور دوسری طرف تکلیف پہنچائی وار بی ہے، یہ نہیں۔ کلیمون ہور ہی ہے اور دوسری طرف تکلیف پہنچائی وار بی ہے، یہ نہیں۔ کا خیال کرو۔ آج آگر دوسرے کو دعوت کے نام پر پیسے دیدیے تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ سے کا بھوکا سمجھے کہ بیا کہ دوسرے کو دعوت کے نام پر پیسے دیدیے تو سامنے والا یہ سمجھے گا اب پیسے دیدے تو اعزا زہوتا۔ کہ بیسے دیدے سے کیااعزا زہوگا؟ ارے بھائی :اگر ایک مسلمان بھائی آپ کو بدید

(اصلاتی نطبات) - (جلد ۲۰:

دے رہاہے، اور اخلاص کے ساتھ دے رہاہے، محبت کے ساتھ دے رہاہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔

برکت والاذر بعه آمدنی ' مهریی ' ہے

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه حضرت حكيم الامت قدس الله سره سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہانسان کے لئے دنیا میں جتنے ذرائع آمدنی ہیں ان میںسب سے زیادہ بابر کت اور پرنور ذریعہ آمدنی کسی مسلمان کا ہدیہ محبت ہے، اس لئے کہ وہ صرف محبت کی خاطر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے رہا ہے،لہذااس ہدیہ کوحقیرمت مجھو۔اسی لئے کہ فرمایا کہا گرتمہیں خوشبودے رہاہے، ا اورعطر کی شیشی دے رہاہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں نام ونموز نہیں ہے ، اگر نام ونمود ہوتا تو کوئی بڑی چیز دیتا، بلکہاس کے دل میں اخلاص ہے، اور اپنی محبت کا ا اظہارتم ہے کرنا چا ہتا ہے تو اب اس کور دمت کرو، بلکہ اس کوقبول کرلواور جب تم اس کو قبول کرلو گے تو اس میں جو بر کت اور نور ہوگا ، اس میں جولطف ہوگا ، وہ بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ہوگا۔ بہر حال ،اس حدیث سے ہدیہ کے بارے میں دوسرااصول یہ پتہ چلا کدرسم ورواج کے لئے نہیں محبت کے لئے ہدید یا جائے۔ انتظار کے بعدآنے والا ہدیہ مبارک نہیں

ہدیہ کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کردوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہدیہ 'اشراف نفس' کے بغیر ملے تواس میں بڑی برکت اور بڑا نور ہے اور جو ہدیہ اشراف نفس کے ساتھ ملے تواس ہدیہ میں برکت نہیں۔ (صحیح بھاری باب الاستعفاف عن المسئلة، حديث نمير ١٣٥١) "إشراف نفس" كمعنى بين "دنفس كا

الاستعفاف عن البسئلة، حدیث نمهر ۱۳۰۷) الشراف سن کے سی بیل مسل کا انتظار'' مثلاً اگوکسی کا اشتیاق اور انتظار لگا ہوا ہے کہ فلال موقع آر ہا ہے، فلال شخص بدید کیر آئیگا، یہ اشراف فضی ہے، یعنی ففس کا انتظار کرنا۔ مثلاً شادی ہور ہی ہے، اب بہلے ہے وہ حساب کتاب جوڑ رہا ہے کہ شادی کے موقع پر اتنی رقم بطور بدیہ کے میرے پاس آجائیگی۔ یہ اشراف ففس ہے۔ یا مثلاً ایک آدمی کا معمول ہے کہ جب بھی ملاقات کے لئے آتا ہے تو بدید کیر آتا ہے، تو اب اس کا انتظار لگا ہوا ہے کہ وہ بدیہ آئیگا، یہ اشراف ففس ہے۔ بہر حال، حدیث شریف میں ہے کہ جس بدیہ میں اشراف ففس ہواور اشراف ففس ہواور انتظار ہواس میں برکت والا ہے، اور جس بدیہ میں اشراف ففس ہواور انتظار ہواس میں برکت نہیں ہوتی۔

# اس ہدیہ میں برکت نہیں ہوتی

اس سے بیبات نکل آئی کہ جورسی صدایا ہوتے ہیں جورسموں کے موقعوں پر
دیے جاتے ہیں ان میں ہر کت نہیں ہوسکتی ، اس کئے کہرسی صدایا میں اشراف نفس
لاز ما ہوگا ، لاز ما بیا انتظار ہوگا کہ بیہ موقع ہے ، فلاں شخص کو اتنا ہدید دینا چاہئے۔ اس
لئے ان صدایا میں ہر کت نہیں ہوتی۔ جو صدایا بغیر رسم ورواج کے دیے جائینگے ان
میں ہر کت ہوگی۔ لہذا آدمی پہلے سے انتظار میں نہ بیٹھے کہ فلاں شخص ہدیدلائیگا۔
انشر اف نفس کی وجہ سے کھانا والیس کر دیا

ایک بزرگ جوبڑے اللہ والے تھے، ان کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دین کے کام میں لگے رہتے تھے، ایک مرتبہان پر فاقول کی نوبت آگئی۔ کئی روز کا فاقہ آگیا، اسی دوران ان کے پاس ان کے شاگر داور،مریدین آتے رہے، بیان کووعظ ونصیحت کرتے رہے ۔کسی شا گرد نے بیمحسوس کیا کہ شیخ ہر کمزوری اور نقابت کے آثار ہیں۔ان کے اوپر فاقہ محسوس ہور ہاہے، چنانچہ وہ شاگر دمجلس سے اٹھ کر چلے گئے تا کہ شیخ کے لئے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ چنا مجی تھوڑی دیر میں ایک تھال کے اندر کھانالیکرآئے اور شیخ کی خدمت میں پیش کیا، شیخ نے کہا کنہیں، میں پیکھانانہیں کھاؤ لگاواپس لیجاؤ۔ جب شیخ نے کہا کہواپس لیجاؤ، میں نہیں کھاؤ لگا،تو مرید نے بھی واپس کیجانے میں کوئی تأمل نہیں کیا،فوراً وہ تھال اٹھایا،اور واپس لے گیا۔ اوردس پندرہ منٹ کے بعد پھروہ تھال کیرآ گیااور کہا کہ حضرت!اب قبول فرمالیں، شیخ نے فرمایا کہ ہاں بھائی لاؤ، چناخیہ وہ کھانا تناول فرمالیا۔ پہلی مرتبہ وہ کھانا رد کردیا،اوردوسری مرتبه وه کھانا کھالیا۔ایسا کیوں کیا؟ بات بیہوئی کہ جب وہ شاگرد مجلس سے اٹھے کر گیا، اس وقت شیخ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرا شا گردمیرے کھانے کا نتظام کرنے گیاہے،اب دل میں انتظار لگ گیا کہاب پیشا گرد کھانالیکر آئيگا۔جب وہ کھا ناليکرآ يا تو چونکہ کھانے کاانتظار لگا ہوا تھا،اس وقت پيھديث ذہن میں آگئی کہ انتظار کے بعد جو ہدیہ آئے اس ہدیہ میں برکت نہیں ہوتی ،اس لئے میں نے کھاناواپس کردیا۔ کیسے شیخ ، کیسے مرید

شاگرد بھی ہمجھ گیا کہ نُ مجھے جو واپس کررہے ہیں وہ''اشرافِ نفس'' کی وجہ ہے واپس کررہے ہیں اس لئے وہ شا لرد کھاناواپس کے گیااور واپس لیجانے کے

اصلامی خطبات جمع ہندرہ بیس منٹ کے بعد و ہی کھانا واپس لے آیا، اور کہا

کہ حضرت : اب تو یہ کھانا قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ چنا مچہ اس کوقبول کرلیا۔ یہ کیسے شیخ اور کیسے مریداور شاگرد تھے، جن کواللہ تعالیٰ نے دین کی فہم عطا فرمائی تھی۔

بېر حال، يه اشراف نفس ايي چيز ہے جو بديد كى بركت كوختم كرديتى ہے۔

محبت کہاں سے بیدا ہو؟

اب آپ خود معاشرہ کا جائزہ لیکردیکھیں کہ آج کے دور میں ہم شادیوں پر،
تقریبات پر، ولیمہ پر، عقیقہ پر، ختنے پر جو ہدیے دیتے ہیں ان میں کیسے ہر کت ہوسکتی
ہے؟ اور حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ ہدیے دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، یہ
محبت کہاں سے پیدا ہو؟ جب کہ اس ہدیہ میں برکت ہی نہیں ہوئی ۔ اس لئے
''اشرافِ نفس' کے بغیر آنے والے ہدیہ میں جو برکت رکھی ہے، اس کو حاصل
کرنے کی فکر کرنی چاھئے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں کی سجھ عطا

ظرمائے۔آئین ماک مذ<sup>م</sup> ک

الله کوراضی کرنے کی فکر کرو

آج ہم لوگ ان رسموں کے اندر جگڑ گئے ہیں ، ان رسموں نے ہمیں اس طرح گئے ہیں ، ان رسموں نے ہمیں اس طرح گئے ہیں ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور گھیر لیتی ہے ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور اللہ کے رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آنا ، یہ تصوڑ امجابدہ چاہتا ہے ہمیں اپنی ناک کی بڑی فکر رہتی ہے کہ کہیں بیناک نہ کٹ جائے ، اربے بیسو چو کہ بیناک کلٹتی ہے تو کٹ جائے ، اربے بیسو چو کہ بیناک کلٹتی ہے تو کٹ جائے ، ایکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہوجائے ۔ اور اللہ



وآخر دعواناان الحمدالله رب العالمين

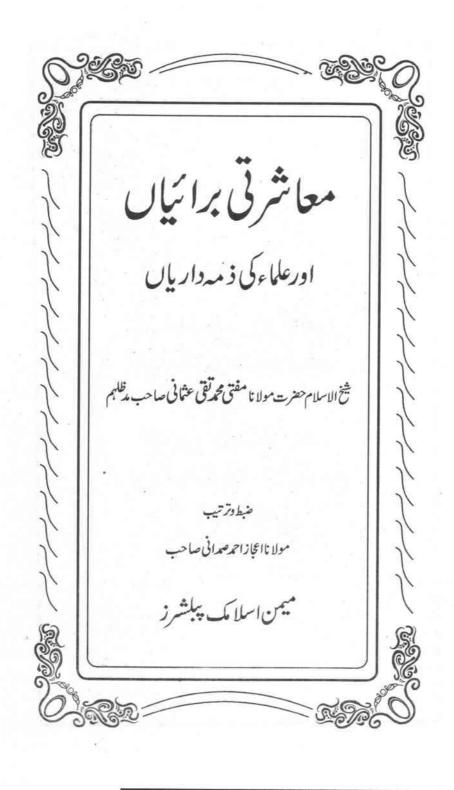



مقام خطاب : دارالعلوم رحمانيه، مينًى

ضلع صوابی، صوبه سرحد

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِيْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الللللْ اللللْمُولِمُ الللللْمُعُمُ اللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللللْمُعُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْم

بسم الله الرحمن الرحيم

# معاشرتی برا نیاں اور علماء کرام کی ذمہ داریاں

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ. اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ لَوُلَا يَنُهِهُمُ السَّجُتَ الرَّبَانِيُّونَ وَ الْآحُبَارُ عَنُ قَولِهِمُ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَ اَكُلِهِمُ السُّحُتَ لَئِشُ مَا كَانُوا يَصُنَعُونَ . صَدَقَ اللَّهُ العَظِيْمِ (المائدة:٦٣)

تمهيد

حضرات علماء کرام،عزیز طلبه و طالبات، السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة، بیه الله رب العزت کابز اانعام ہے کہ آج یہاں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت

اصلاحی خطبات 🕽 حاصل ہورہی ہے، گذشتہ کئی سالوں سے اس جامعہ کے حضرات کی طرف سے تقاضا تھا، کین میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج کے اجتماع میں بہت دور دور سے علماء کرام اور طلبہ تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان حضرات کاشکر سے ادا کرتا ہوں جواتنی دور سے تشریف لائے ، اور مجھے اپنی زیارت کا موقع فراہم فرمایا ، اللہ تعالیٰ ان کواس کی بہترین جزاء دنیا وآخرت میں عطافر مائے ۔ آمین میں دین کا ایک ادفیٰ طالب علم ہوں اور پیعلماءاورطلباء کا مجمع ہے،اس لئے ان سے کوئی وعظ ونصیحت کی بات کرنا بظاہر گتاخی معلوم ہوتی ہے،لیکن اللّٰہ رب العزت نے ہمیں ایساعظیم دین عطافر مایا ہے،جس میں بیچکم دیا گیاہے کہ: وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ (العصر: ٣) ''لیعنی اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کوحق پر قائم رہنے کی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں' گویااس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہرمسلمان کا کام بیہے کہ وہ دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرے، اس میں چھوٹے بوے کی تفریق نہیں کی گئی، چھوٹا بڑے کوکوئی مشورہ دے سکتا ہے، اور بڑا جھوٹے کی خیرخواہی کے لئے أسے تھم دے سکتا ہے، اس لحاظ سے حضرات علاء کرام کی جلالت شان کے باوجود ان کی خدمت میں چندگز ارشات پیش کرناانشاءاللدایٰی حدود سے تجاوز نہ ہوگا۔

علم کے فضائل کا ملنا ذمہ دار بول کی ادائیگی برموقوف ہے عام طور پر جب علاء اور طلباء کا مجمع ہوتا ہے تو علم اور علاء کرام کے فضائل کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی مجلس میں اس موضوع پر بات کرنامخصیل حاصل ہے، علم دین کی فضیلت جاننے کے لئے بیحدیث یا در کھنا کا فی ہے کہ: خَيْرُكُمُ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُ آنَ وَ عَلَّمَهُ "تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کاعلم حاصل کرے اور دوسروں کوسکھائے'' اللّٰدرب العزت كا انتها كَي فضل وكرم اوراحسان ہے كداس نے محض اپنے نضل سے ہمیں اس بہترین مشغلے میں لگایا ہوا ہے، بیا حسان ایسا ہے کہا**س کے شکر** کاحق ادانہیں ہوسکتا،لیکن علماء کرام کے جتنے زیادہ فضائل ہیں،اتنی ہی زیادہ فرمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں ،اور ہمارا کا م بیہے کہان فضائل پرنگاہ ڈ النے سے قبل ان ذ مه داریول کی طرف متوجه بهون ، کیونکه ان فضائل کا ملنا ان ذ مه د**اریول ک**ی ادا کیگی پرموتوف ہے جو ہارے کندھوں پرڈ الی گئی ہیں ،اگریدذ مدداریاں پوری ہو رہی ہیں توعلم کے سارے فضائل ہمارے حصہ میں آتے ہیں ،کیکن اگر خدانخو استہ ہم ان ذ مہ داریوں کوا دانہیں کررہے ہیں تو پھر ہمیں وہ حدیث نہیں بھولنی جا ہیے جس میں مذکورے کہ جہنم کوسب سے پہلے ایک عالم کے ذریعہ بھڑ کا یا جائے گا ، اللہ تعالی ہم سب کی اس انجام سے حفاظت فرمائے۔ آمین

باعمل علماء کی نشانی قرآن کریم میں باعمل علاء کی بینشانی بتلائی گئی که: اصلاتی خطبات ۲۰۸ - جلد : ۲۰

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُ (الطر: ٢٨) "ليعنى علماء كى حالت بيهوتى ہے كه وه ہر وقت الله سے وُرت رہتے ہيں"

مولا نارویٌ فرماتے ہیں:

خشیت الله را نشانِ علم دال
آیت شخشی الله در قرآن خوال
ترجمه: "الله کی خشیت کوعلم کی نشانی سمجھو (اس مقصد کیلئے) قرآن
کریم کی آیت "إِنَّمَا یَخُشَی اللَّهَ الخ" کی تلاوت کرؤ"
دل میں الله کی خشیت ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ہروقت بیخوف اور کھٹک

لگی ہوئی ہو کہ میراکوئی کا م اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اگر دل میں میں کھٹک لگی ہوئی ہوئی ہے تو سمجھو کہ واقعی اللہ نے علم عطا فر مایا ،لیکن اگر بے فکری ہے، اطمینان ہے اور بیر خیال ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، تو اللہ بچائے،

اس کے معنی میر ہیں کہ دل میں خشیت نہیں۔

صرف''جان لينا'' كافي نهيس

اگر چیعلم کے لغوی معنی ہیں'' جاننا''لیکن قر آن کریم کی اصطلاح میں صرف '' جاننا'' علم نہیں ، بلکہ وہ علم معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، ایساعلم جس کے ساتھ عمل نہ ہو، قر آن کریم کی نظر میں جہل ہے، چنانچے سور ہ بقر ۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا : اصلاحی خطبات (جدید ۲۰۹

وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنُ خَلاقٍ (البقرة ١٠٣٠)

''(یہودی) خوب جان کچے کہ جس نے اختیار کیا جادوکو، اس کا آخرت میں کوئی حصہ میں'' پھراسی آیت کے اگلے حصے میں فر مایا: وَ لَبِئْسَ مَاشَرَوُا بِهِ أَنْفُسَهُمُ لَوُ كَانُوُا يَعُلَمُوُنَ ''بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو پیچا، اگرانہیں سمجھ ہوتی''

یپی ہوریں بھی ہے۔ اس آیت کے ابتدائی حصے میں یہودیوں کے لئے علم کا اثبات کیا گیا، یعنی سے

بنایا گیا کہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جادو بری چیز ہے، اور دوسرے حصے میں

یہ بتادیا کہ انہوں نے بری چیز ( یعنی جادو کی قیمت ) کے بدلے اپنے آپ کو چی ڈالا یعنی اس بری چیز کواختیار کرلیا، کاش وہ جانتے ۔ آیت کے پہلے جصے میں ان کے علم کا

ا شبات کیا، اور دوسرے حصے میں اُس چیز کی نفی کردی، گویا یہ بتلا دیا کہ انہیں لغوی معنی

کے اعتبار سے توعلم حاصل تھا،کین علم کی حقیقت کے اعتبار سے اس کا جو تقاضا تھا، وہ

ان میں موجو دنہیں تھا، لہذاعلم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

## اگرصرف حروف ونقوش كوجان لينا كافي هوتا تو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے مصے که اگر صرف حروف و نقوش کا جان لینا کافی ہوتا اور بید چیز باعث فضیلت ہوتی تو شیطان بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوتا، اسلئے کہ ایساعلم اسے بہت

زیادہ حاصل ہے۔ آپ نے امام رازیؒ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ان کی موت کے وقت ان کے پاس شیطان آیا ، اور تو حید کے موضوع پر ان سے مناظرہ کیا ، جس میں امام رازیؒ کو شکست ہوئی ، حالانکہ امام رازیؒ کوعلم کلام میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل تھی ، اوران کی ساری زندگی علمی مناظروں میں گزری۔ تو شیطان کے پاس تو اتنازیادہ

علم تھا،کیکن چونکہ اس کاعمل اس علم کے مطابق نہیں تھا اس لئے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نویؒ فر مایا کرتے تھے کہ

یم الاست سنرے کو نا امری کی صاحب علاوی تران کرتے ہے کہ ا ''شیطان عالم بھی ہے، عارف بھی ، عاقل بھی ہے، کیکن عاشق نہیں'' علم تو اتنازیادہ

کہ امام رازیؓ جیسے متکلم کوشکست دیدی۔ عارف اتنا بڑا کہ جب جنت سے اُسے معرب ہتا تا جانب ماہ مسالم ا

نكالا جار ہاتھا تو چلتے چلتے ہيدوعا ما نگ لي :

رَبِّ فَٱنْظِرُنِيُ اللِّي يَوُمٍ يُبَعَثُونَ (صَ:٧٩)

''اےاللہ! مجھے قیامت تک مہلت عطافر مائے''

اگرکوئی اور ہوتا، جے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ غصہ میں ہیں، اور مجھے دھتکارا جار ہاہے، اس وقت اگر پچھے مانگوں گا تو کہیں اور بٹائی نہ ہوجائے ،لیکن شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے ،للہٰذا اگر کوئی دینے کی چیز ہے تو اب بھی دیدیں گے، اس لئے اس موقع پر

بھی اس نے دعا کرڈالی۔اورعاقل اتناز بردست کہ جب اس سے پوچھا گیا کہتم

نے آ دم علیہ السلام کوسجدہ کیوں نہیں کیا؟ توعقلی جواب دیا کہ:

خَلَقْتَنِيُ مِنُ نَّارٍ وَّ خَلَقُتَهُ مِنُ طِيْنِ (صَ:٧٦)

اصلاحی خطبات (۲۱۱)

''اےاللہ تونے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آ دم کومٹی سے'' لیعنی چونکہ آگ مٹی سے افضل ہے،اس لئے میں آ دم سے افضل ہوں، تو پھر میں اسے بجدہ کیوں کروں، اگر خالص عقل کی بنیا دیر دیکھا جائے تو اس دلیل کور ت

کرنا آسان نہیں۔

وینے کی ضرورت ہے۔

یہ تین عین تو اس میں جمع سے کہ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا اور عاقل بھی تھا،

لیکن ایک عین کی کمی تھی یعنی عاشق نہیں تھا، جس کہ وجہ سے وہ جاہ ہو گیا، اگر اس میں

اللہ تعالیٰ کاعشق ہوتا تو یہ سوچتا کہ یہ ساری دلیلیں اور عقلی با تیں اللہ کی محبت پر
قربان، میں تو یہ دیکھوں گا کہ مجھے یہ تھم کس نے دیا، معلوم ہوا کہ صرف جان لینا

پھھ کمال نہیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ علم کے تقاضوں پڑ عمل کیا جائے، اس لئے

فرمایا گیا کہ علم کی نشانی یہ ہے کہ دل میں خشیت الہیہ ہوا ور خشیت کی نشانی یہ ہے کہ

ہروقت دل میں ڈرلگا ہو کہ میراکوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اور

میرے او پر جوذ مہ داریاں عائد ہور ہی ہیں، ان کی ادائیگی میں مجھ سے پچھ کوتا ہی تو

نہیں ہور ہی، لہذا اینے اندر ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے اور اسے مزید ترقی

#### اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے

اس احساس ذمہ داری کواپنی زندگی میں برپا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے ، ہمارے سارے اکا برکا یہ معمول تھا کہ جب مدرسہ سے فارغ انتحصیل ہوتے تو کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتے۔

حضرت مولا نا قاسم نا نوتوی ورحضرت مولا نا رشید احد گنگوی کاعلمی مقام کتنا بلند تھا، بید دونوں حضرات جب مدرسہ سے فارغ انتحصیل ہوئے تو حضرت حاجی امداد اللّٰہ صاحب مہاجر مکنؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، جو ضا بطے کے بورے عالم بھی نہیں تھے،صرف قد وری، کا فیہ تک کتابیں پڑھی تھیں۔ کسی نے حضرت نا نوتو ک سے بوچھا کہ حضرت بیر کیا بات ہے، ماشاء اللہ، آپ کواللہ تعالیٰ نے اتناعلمی مقام عطا فرمایا ہے، کیکن آپ نے ایک غیر عالم کے سامنے زانو بے تلمذ طے کرنا شروع کیا،حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا،فرمایا کہ ا میک شخص ایسا ہے کہاس نے با دام کے بار نے میں بڑی تحقیقات کیں کہ یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کے خواص کیا ہیں، کن کن دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، اور انسان کے کن کن اعضاء کے لئے مفید ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ .....کیکن اس نے زندگی میں بھی بادام کھایانہیں، اس کے برعکس ایک شخص بادام سے متعلق اتنی تفصیلات تونہیں جانتا،کیکن روز انہ صبح وشام با دام کھا تا ہے، بتا ؤ! دونوں میں سے افضل کون ہے، ظاہر ہے کہ جوملی طور پراسکے فوائد حاصل کرتا ہے، وہ افضل ہے۔ پیمثال دے کرفر مایا کہ ہم نے با دام کے فضائل اور اس کے خواص پڑھے، اس کے بارے میں تحقیقات کیں ،لیکن کھایا تبھی نہتھا، جب حضرت حاجی صاحبٌ کے پاس پہنچے تو انہوں نے با دام اٹھا کر ہمارے منہ میں رکھ دیئے کہ یہ ہے طریقہ اس علم یرعمل کرنے کا جوتم سیکھ کرآئے ہو۔

و یکھے! جب قرآن کریم نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرائض منصی بیان فرمائے تو ''یَعَلِمَهُ مُ الْکِتلُبَ وَ الْحِکْمَةَ ''کوالگ بیان فرمایا،اور' وَ تابای بھی زیادہ لاتی ہیں۔

اہل اللہ کی خدمت میں جانے کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تکبر فنا

کر کے عبدیت پیدا کی جاتی ہے، حب جاہ کومٹا کرتواضع پیدا کی جاتی ہے، ریا کاری

کوختم کر کے اخلاص پیدا کیا جاتا ہے، اور جب آ دمی ان صفات کے ساتھ دین کا

کام کرتا ہے تو اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھوٹ پڑتی ہے، اس لئے آپ حضرات

می خدمت میں میری پہلی گزارش ہیہے کہ ہم صرف رسی تعلیم پراکتفاء نہ کریں کہ
مدرسہ سے فارغ ہوئے، اوراپنے آپ کو کامل سمجھ لیا، بلکہ اپنی اصلاح کے لئے کسی

متبع سنت اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنے اعمال واخلاق کی اصلاح کی

فکر کریں، لیکن جب تک بینہ ہوتو میں گزارش کروں گا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے

مکیم الامت حضرت تھا نوئ گواس طریق کا مجدد بنایا ہے، کم از کم ان کے مواعظ اور

ملفوظات اپنے مطالعہ میں رکھیں۔

اصلاتی خطبات - (جلد : ۲۰

مواعظ اور ملفوظات پڑھنے میں بعض مرتبہ بینیت بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاص اچھی چیزمل گئی تو جب کہیں وعظ کرنے کا موقع ملے گا تو وہاں لوگوں کو بتا ئیں گے،لوگ خوش ہوں گے، ہمارے علمی مقام کا اعتراف کریں گے، بینیت صحیح نہیں۔ اس سے عملی اعتبار سے پچھے فائدہ نہیں ہوتا، اس لئے ملفوظات صرف اس نیت سے پڑھنے چاہئیں کہ اپنی اصلاح ہو، اگر کوئی شخص مجھے شخصیت پرتی کا طعنہ دیتا ہے تو

پ مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ،لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس طریق کی جو .

فہم اور تفصیلات کا جوانداز اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانویؒ کوعطافر مایا تھا،اس سے زیادہ عمیق اور دقیق فہم کہیں اور نہیں ملے گی،اسلئے میگز ارش ہے کہان کے مواعظ و ملفوظات کے مطالعے کو بھی اپنامعمول بنائیں۔

علماء ہر چیز میں انبیاء کے وارث ہیں

دوسری گزارش میہ ہے کہ بیدا یک واقعہ ہے کہ تزکیہ کے معاملے میں کوتا ہی

کرنے سے ہماری زندگی پر نقصان وہ اثرات مرتب ہور ہے ہیں ، ہماری کوششیں
بے کار جارہی ہیں ، اور اس علم کے حاصل کرنے سے جوفو ائد حاصل ہونے چاہئے
متنہ سامنید

تھے، وہ حاصل نہیں ہورہے۔ ذرا سوچے ! ہرسال وفاق المدارس سے کتنے ہزار طلبہ فارغ انتحصیل ہو

رہے ہیں،اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ہرسال طلبہ و طالبات فارغ انتحصیل ہوتے ہیں،اگران اعداد وشارکودیکھواور ملک کے مختلف حصوں کو بھی جمع کرو تو یقیناً اپنے افراد تیار ہو چکے ہیں کہاگران سب کو پاکستان کی ایک ایک بستی پرتقسیم کیا جائے تو ہربستی کے حصے میں دو جارعاماء آسکتے ہیں، یہ دو جارعاماء وہ ہیں جنہیں ''ور ثلة الانبیاء'' ہونے کا عزاز حاصل ہے، اور نبی کی شان بیہ ہوتی ہے کہ وہ پوری قوم میں اکیلا ہوتا ہے، اور وہ اکیلا ہی پوری قوم کی کا یا پلٹ دیتا ہے، جبکہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کے وارثین تیار ہو بچے ہیں، لیکن امت کے اندر کوئی بڑی تید یکی رونمانہیں ہوئی۔

حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب فر مایا کرتے تھے کہ دیکھو! علاء کوانبیا کا وارث قر اردیا گیا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ مورث کی جائیداد کی ایک ایک چیز میں وارث ہوتا ہے، اگر مورث نے ایک سوئی بھی چھوڑی ہے، تو وارث کااس کے اندر بھی حصہ ہوتا ہے، البندا انبیاء کرام نے جو کام چھوڑا، جو جد جہد چھوڑی، اور جو قربانیاں چھوڑی ہیں، وارثان انبیاء کرام نے جو کام تھوڑا، جو جد جہد چھوڑی، اور جو قربانیاں چھوڑی ہیں، وارثان انبیاء کا ان سب میں حصہ ہونا چاہئے، یہ نہیں کہ وارثان انبیاء کی جلالت شان میں تو ان کے وارث ہوگئے، کیکن انبیاء کی قربانیوں اور جد جہد کو وراثت میں لینے کے لئے تیار نہیں، اگر اس رواث کو بھی لیس کے تو صحیح معنوں میں وارث کہلانے کے حقد اربیں۔

الحمد للد، اتنی بات تو ضرور ہے کہ علماء کرام کی وجہ سے پچھ نہ پچھ فائدہ تو ضرور ہور ہاہے، کیکن جتنا ہونا چاہئے تھا، اتنانہیں ہور ہاہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ذمہ داری کا جواحساس ہونا چاہیے تھا، وہ ویسانہیں، امت کے لئے جو تڑپ ہونی چاہیے تھی، وہ ولین نہیں، یہ تڑپ کہ میرا ملک کہاں جارہاہے، میری بستی کوگ کہاں جارہے ہیں، ان کے بارے میں غم اور فکر کی جو کیفیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہئے تھی، وہ نہیں۔ (اصلاحی خطبات جلد: ۲۰

نی کریم صلی الله علیه وسلم کاعالم توبیق که الله تعالی کوبار بارکہنا پڑا: لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفُسَکَ اَلَّا یَکُونُوا مُوْمِنِیُنَ (النعراء: ۳) ''کیاتم اپنے آپ کواس بات کی وجہ سے ہلاک کر ڈالو گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے''

اورباربار بيركهنايرا:

إِنْ عَلَيْكَ الَّا الْبَلْغ (الشورى: ٤٨)

تہهاری ذ مدداری صرف پہنچا دینا ہے (اس کے بعدوہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ، پرتمہاری ذ مدداری نہیں )

اب دیکھئے! حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بارتسلی دینی پڑی، وارث نبی میں اس تڑپ کا سوواں، ہزارواں حصہ تو ہو، کیکن حال میہ ہے کہ ہمیں نہ اپنی اصلاح کی تڑپ ہے اور نہ امت کی اصلاح کی فکر ہے۔

مدارس کے معاملات میں تقوی اور احتیاط کی ضرورت ہے

ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ذراتھوڑی دیرے لئے اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے جومدرسے قائم کرر کھے ہیں،ان کے ظم وضبط اور مالیات کے نظام میں وہ تقوی اور احتیاط موجود ہے جس کا مظاہرہ اکابر دیو بند نے فرمایا تھا، یا مظاہر العلوم اور

سہار نپور کےعلماء کرام نے فر مایا تھا۔

ا کابر کے طرزعمل کی چندمثالیں

مظاہر العلوم کے مہتم حضرت حافظ عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا

معمول ریر تھا کہ جب مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا اور دور سے آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام ہوتا تو پہلے سارےمہمانوں کوکھانا کھلاتے ، پھر کھانے کی اس یوٹلی کو کھولتے جو گھر سے اپنے لئے لے کر آئے ہوتے ،اس وقت تك وه كھانا ٹھنڈا پڑچكا ہوتا،كين آپ وہى ٹھنڈا كھانا تناول فر ماليتے، مدرسه والا کھانا نہ کھاتے ، کیوں؟ اس لئے کہ مدرے کا کھانا چندے کے پییوں کا ہے ، اور بیر چندہ مہمانوں کے لئے آیا ہے، میرے لئے نہیں،اس لئے الگ جا کر کھانا کھالیا۔ دارالعلوم ديوبند كےمهتم مولا نار فيع الدين صاحب رحمة الله عليه ايک مرتبه د بلی چندہ جمع کرنے کے لئے گئے ، وہاں سے دارالعلوم کے لئے تین سورویے ملے ، اس زمانے میں تین سورویے بری رقم ہوتی تھی، واپس آ رہے تھے کہ راستے میں جیب کٹ گئی، جب دارالعلوم نہنچے تو کہیں سے قرض وغیرہ لے کر بیرقم دارالعلوم میں جمع کرائی ،لوگوں نے کہا کہ حضرت!شرعاً آپ پر صان نہیں ،اس لئے کہ آپ تو امین تھے،اورامین کی کسی تعدی اورتقصیر کے بغیر کوئی نقصان ہوجائے تو اس پراس کا صان نہیں آتا، آپ نے فرمایا''لیکن میرا اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا''اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سرپرسٹ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، سی نے ان کو خط لکھ کر پیساری صورتحال بتائی، حضرت گنگوہی رحمة الله علیہ نے بذریعہ خط حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ﷺ سے فر مایا کہ شرعی طور پر آپ کے ذرمہ صال نہیں ہے، اس لئے آپ اس بارے میں فکرنہ کریں، جب بیہ خط مولانا رفیع الدین صاحبؓ کے باس پہنچا تو فر مایا کہ مولا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فتوی میرے ہی لئے رہ گیا تھا، میں ان سے یو چھتا ہوں کہوہ دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ اگران کے ساتھ

را الما فی نظبات رہتا تو وہ کیا کرتے؟ بیتھا ان کے تقویل کا عالم۔

بیر معاملہ پیش آیا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ بیتھا ان کے تقویل کا عالم۔

ایک دفعہ مولا نا رفیع الدین صاحبؒ اپنی گائے چرارہے تھے، اچا تک دفتر

کا کوئی کا میا د آیا تو گائے چراتے چراتے دار العلوم کے احاطے میں باند ھدی، اور
خود دفتر میں جلے گئے، دار العلوم کے آبک شنج ادے آئے، انہوں نے دیکھا کہ گائے

خود دفتر میں چلے گئے، دارالعلوم کے آیک شنرادے آئے، انہوں نے دیکھا کہ گائے بندھی ہوئی ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دارالعلوم دیو بندمہتم صاحب کی گائے کا اصطبل بن گیا، اب یہاں مہتم صاحب کی گائے بندھا کرے گ، حضرت باہر آئے اور پوچھا کہ کیا شور ہے، بتایا گیا کہ فلاں صاحب شور مچارہے ہیں، فرمایا ٹھیک کہدر ہے ہیں، مجھ سے فلطی ہوئی ہے، مدرسہ میری ذاتی جائیدادہیں

ہیں ، قرمایا تھیک کہدرہے ہیں ، جھ سے کی ہوئی ہے ، مدرسہ میری ذای جائیداد ہیں ہے ، اُسے بلا کر کہا ماشاء اللہ تم نے ٹھک کہا ، لوبیدگائے تم ہی لے جاؤ ، وہ بھی اللہ کا

بندہ ایباتھا کہ گائے لے کر چلتا بنا۔

دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جن کے پارے میں حضرت تھا نویؒ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں شیخ الہند کہناان کی تو ہین ہے، دراصل بیشخ العرب والعجم ہیں، ان کا بیرحال تھا کہ انہیں دارالعلوم دیوبند سے صرف دی روپ نیخواہ ملتی تھی ، مجلس شور کی کا اجلاس ہوا، اس میں بیہ طے کیا گیا کہ حضرت بہت پرانے بزرگ ہیں، ان کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، چنانچہ تنخواہ دس روپ سے بڑھا کر پندرہ روپ کردی گئی، جب حضرت کواطلاع ملی تو حضرت نے مجلس شور کی کوسخت خط لکھا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میری تنخواہ بڑھا دیں، اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں، اور اب میرے اندروہ قوت نہیں رہی جو پہلے تھی ، لہذا تنخواہ بڑھا نے کہ آپ میری تنخواہ کردی جائے۔

اصلامی خطبات ، (۲.۱۹) غور میجید! پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ملے گی؟ آج سب لوگ تنخواه بڑھانے کی درخواسیں دیا کرتے ہیں،لیکن یہاں تنخواہ گھٹانے کی درخواست دی جارہی ہے۔ بیسب ویکھنے کے بعد بھی ہم اپنا جائزہ لیا کریں کہ ہم مدرے کے چندے کوجس طرح خرج کرتے ہیں، کیااس میں احتیاط محوظ ہے یانہیں،اور واقعة مدرسہ کوجس تقوی اور طہازت کے ساتھ چلانا چاہیے تھا، اس طرح چلا رہے ہیں یا نہیں، یہ تقوی اُسی ' تزکیہ' کا حصہ ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ معاشرت،معاملات اوراخلا قیات پر بھی وعظ کرنے کی ضرورت ہے تیسری گزارش میہ ہے کہ الحمد مللہ، دینی علوم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہمیں عوام میں کچھ نہ کچھ بات کرنے کا موقع ملتار ہتا ہے، لیکن ان بیانات میں عام طور پرعقا کداورعبادات ہی کےموضوع پر گفتگوہوتی ہے، حالا نکہ دین صرف عقا کد وعبادات کا نام نہیں، بلکہ اس میں معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اور باطنی اخلاق بھی داخل ہیں،لیکن ان تین شعبوں پر ہمارے بیانات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ عوام میں بیتاً ثر پیدا ہور ہاہے کہ دین تو بس نماز روز ہ کا نام ہے،جس کی وجہ سےلوگ معاشرت،معاملات اوراخلاق کےمعاملہ میں غفلت كاشكار بين-

معاشرت کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلْمُسْلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ و يَدِهِ

(اصلامی خطبات ۲۲۰)

'' کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں''

بیحدیث اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے، جس میں بیہ تلایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ہرقول وفعل میں اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کو ادنیٰ تکلیف نہ پہنچے۔

### معاشرت کے احکام سے غفلت کا نتیجہ

ابھی مجھ سے پہلے مولا ناصاحب نے مصافحہ کے بارے میں اعلان فر مایا کہ
بیان کے بعد مصافحہ کی کوشش نہ فر مائیں ، واقعہ بیہ ہے کہ جہاں کہیں بیان ہوتا ہے ،
بیاعلان کرنا پڑتا ہے ، کیوں کرنا پڑتا ہے ؟ اس لئے کہ د ماغ میں بیہ بیٹھا ہوا ہے کہ
مصافحہ کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے ، حالا نکہ بیٹمل زیادہ سے زیادہ سنت ہے ، وہ بھی
اس شرط کے ساتھ کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ، اگر اس سنت کی ادائیگی میں کسی کو
تکلیف بھی پہنچائی گئی تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔

ذراسو چئے! حجراسود کو بوسد دینا کتنی فضیلت کی بات ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ'' یہ حجراسود کو میں حدیث شریف میں ہے کہ'' یہ حجراسود زمین پراللہ کا ہاتھ ہے، جس نے حجراسود کو بوسہ دیا، گویا اس نے اللہ کا ہاتھ چو ما'' اتنی بڑی فضیلت والے عمل کے لئے میں کا سے کہ کسی کو دھکا دے کر، یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر حجراسود کا بوسہ نہ لے، جب حجراسود کا بوسہ لینے کے لئے کسی کو تکلیف دینا جا تر نہیں تو مصافحہ کے لئے دھم پیل اور ہنگا مہ آرائی کیسے جائز ہوگی ؟

(اصلاحی خطبات ایک جگہ میرابیان ہور ہاتھا، میں معجد کے ہال میں تھا، لوگ مسجد کے ہال، برآ مدے،اوراس کے حتی کے علاوہ باہر دور دور تک موجود تھے، جب بیان ختم ہوا تو مصافحہ کرنے کے لئے سارا مجمع ٹوٹ پڑا،مىجد كا درواز ہ چھوٹا تھا، وہاں سے سب لوگ اندر نہیں آسکتے تھے، اس لئے بہت سوں نے کھڑ کیوں سے کو دنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مبجد کی کھڑ کیاں کو دنے کی وجہ سے ٹوٹ گئیں ، اس کے علاوہ جوانہوں نے آپس میں دھکم پیل کی ، وہ الگ۔اب دیکھتے! پیسب کچھاس لئے کیا جار ہاہے کہذہن میں بیبیٹیا ہواہے کہ مصافحہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے،خواہ اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ذہن اس لئے بنا کہ معاشرت سے متعلق شریعت کے جو احکامات ہیں،وہ ہم نے اپنے بیانات میں نہیں سکھلائے۔ ہرسال رمی کےموقع پر کچھ نہ کچھاموات ہوجاتی ہیں،اس کی وجہ پنہیں کہ ا تنظامات ناقص ہوتے ہیں ، بلکہ بڑی وجہ رہے کہ رمی کرتے وقت معاشرت سے متعلق شریعت کے احکام پس پشت ڈال دیئے جاتے ہیں، ایک دوہرے کو دھکا دے کرآ گے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یار کنگ میں گاڑی غلط جگہ یارک کی جاتی ہے،جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیساری پریشانیاں اس لئے آتی ہیں کہ ہم نے معاشرت والے حصے کو دین سے خارج کر رکھا ہے، اس کے برعکس اہل یورپ میں اگر چہ دیگر ہزارخرابیاں ہیں ،کیکن وہ معاشرت کے اصول پر يورپ کی ترقی کاراز میرے والد ماجدرحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو انجرنے کی

( اصلاحی خطبات ) طا قت نہیں، وہ تو فنا ہونے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر کہیں باطل کو اُبھرتے ہوئے د کیھوتو سمجھو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس نے اس کوا بھارا ہے۔ اس وفت مغربی اقوام جوتر قی کررہی ہیں ،اس کی وجہ بے دینی اورعریانی نہیں ، بلکہ وہ اچھی صفات ہیں ،جن کواختیار کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے ،اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وار الاسباب بنایا ہے، اس میں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دیدیا جاتا ہے، البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان اچھے کا موں میں ایک بیہ ہے کہ ان کی زند گیوں میں نظم وضبط ہے، جہاں بھی تین آ دمی کھڑے ہوں گے،فوراُلائن بنالیں گے،ایک دوسر ہے کو دھکا نہیں دیں گے،صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام ہے،ان کے بیت الخلاؤں میں بھی بد بووغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ انہی ملکوں کی مسجدوں کے بیت الخلاؤں میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، بیدد مکھ کر دل روتا ہے کہ کا فرتو وہ کام كريں جومسلمانوں كوكرنے جا ہئيں ،اورمسلمان ان احكام سے بالكل غافل ہوں ، اوراس غفلت کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کومعاشرت مے متعلق تربیت نہیں دی،اس لئے میری تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں بیہ ہے کہ ہم اپنے وعظ و بیان میں اور تبلیغ و دعوت میں دین کے دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ معاشرت،معاملات اوراخلا قیات پربھی گفتگو کریں۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور آخری بات جواسی معاشرت کے سلسلے میں عرض کرنی ہے، یہ ہے کہ ہم جن جن بستیوں اورمعاشروں میں رہتے ہیں ، وہاں نہ جانے کتنی ایسی غلط سمیں ہیں

جن کا دین ہے کوئی تعلق نہیں ،لیکن جب ہم ان معاشروں میں پہنچتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لئے کوشش کرنے کے بجائے خودان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جن حضرات نے میرے مضامین پڑھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس موضوع پر کافی مضامین لکھے ہیں کہ مغربی اقوام نے آزادی نسوال کے نام سے جوتح یک چلائی ہے، وہ درحقیقت عورت کے ساتھ بہت بڑا دھو کہ کیا گیا ہے،اسے سبز باغ دکھا کراس کی عصمت وعفت کولوٹا گیا ہے،ایک بڑی متدیمن اور پر دہنشین عورت نے مجھے خط لکھا کہ میں نے آزادی نسواں سے متعلق آپ کے مضامین پڑھے ہیں،اب میں آزادتھم کی عورتوں سے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرتی ہوں اور جو ہا تیں آپ نے کہی ہیں،ان کی وجہ سے میری باتوں میں بڑاوزن پیدا ہوجا تا ہے، کیکن ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا نا چاہتی ہوں ، یہ ہے کہ مغرب کی گمراہی اپنی جگہ، کیکن ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات عورتوں کے ساتھ الیی زیاد تیاں اورظلم ہوتے ہیں، جوشر بعت کے بالکل خلاف ہیں،اورعلماء کرام ان کے خلاف بالکل آواز نہیں اٹھاتے ، اس نے اس کی بہت سی مثالیں لکھیں۔ پھر مجھے یا دآیا کہ ایک زمانے تک میں بھی عدالت میں رہا ہوں ، بہت سے مقد مات میرے سامنے آتے رہے ہیں، فتوی کا کام پینتالیس سال سے کرر ہا ہوں تو استفتاء بھی بہت آتے رہے ہیں ،اور دن رات بیہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ عورتوں پرطرح طرح کے مظالم ڈھائے جارہے ہیں،مثلاً باپ نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بیٹی ہے اجازت لئے بغیراس کی شادی کردی، بیٹی کو بیر بات کہنے کی اجازت نہیں کہ فلاں رشتہ مجھے پسندنہیں ، بیر بات باپ کی غیرت کے خلاف ہے ، وہ

(اصلای خطبات) قل کرنے کے لئے آمادہ ہوجا تا ہے کہ تھے کیاحق پہنچتا ہے کہ تو میرے فیلے کے ظلاف زبان کھولے، نتیجہ میہ کہ اس بیچاری کی ساری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی عام رواج ہے کہ بٹی کوتر کہ میں سے کوئی حق نہیں دیا جاتا، اسی طرح عورت اگر بیوہ ہوجائے تو اس کے لئے دوسرے نکاح کو انتہائی معیوب سمجها جاتا ہے، بالکل ایساجیسے گفر۔ایک مرتبہ حضرت نا نوتوی رحمۃ اللّٰدعلیہ بیوا وَل کے نکاح کے بارے میں تقریر کررہے تھے توایک آ دمی نے کھڑے ہوکر کہا کہ آپ دوسروں کوتو بردی تبلیغ کرتے ہیں ،خود آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہو کی ہے، اس کا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بہن کی عمر ساٹھ پینیٹھ سال بلکہ اس ہے بھی زیادہ تھی ، اور شایدوہ نکاح کے قابل بھی نہ رہی تھی ،کیکن اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا۔

حضرت وہاں سے اٹھ کر بہن کے پاس گئے، اور ان کے پاؤں پکڑ گئے کہ خدا کے لئے میری لاج رکھ لواور نکاح کرلو، چنانچہ ان کا نکاح کروا دیا۔ تو معاشر بیس جو سمیں شریعت کے خلاف رائج تھیں، ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، کیکن ہم اپنے معاشرے میں ان رسموں کے خلاف آ واز اُٹھانے کے بجائے ان کے اندر بہہ جاتے ہیں۔

### وراثت میں زبانی معافی کااعتبار نہیں

د کیھئے! کراچی سے لے کر پشاور تک، اور کوئٹہ سے لے کر طور ٹم تک، جہال کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کا سارا تر کہ اس کے بیٹے لے جاتے ہیں، بیٹیول کو

(اصلامی فطبات وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن ہم نے کتنی مرتبداس کے خلاف آواز اُٹھائی؟ کتنی مرتبہایے وعظ میں بیمسئلہ بیان کیا۔ بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے اپنا حصہ بخش دیا، اول تو بخشا نہیں ہوتا، بلکہ بہن کو پیۃ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذراس زبان کھولی تو میرا بھائی میری زندگی عذاب کردے گا،اور دوسری بات بیہ کہ ترکے کے بارے میں شرعی تھم پیہے کہا گر کوئی وارث زبان ہے کہ بھی دے میں نے بخش دیا تو وہ بخشامعتبر نہیں ،معتبر ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ پہلے اس کا حصداس کے قبضے میں دو، اس پر قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی خوشد لی سے تہہیں کچھ دینا چاہے تو دیدے، اس لئے لوگوں کا بیرحیلہ سراسر غلط اور خلا ف شریعت ہے۔ یمی حال مہر کا ہے کہ نکاح کے وقت تو بھاری مہر مقرر کر لیتے ہیں ، اور دینے کی نیت ہوتی نہیں، جب بیچاری کے مرنے کا وقت آپہنچا تو اس وقت اسے کہتے ہیں کہ خدا کے لئے مجھے معاف کر دو،اب بیچاری کیا کہے کہ میں معاف نہیں کرتی ، ظاہر ہے کہاس موقع پروہ زبان ہے معاف کردیتی ہے، کیکن بیمعافی شرعاً معتبر نہیں۔ ان مظالم پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے جو ہماری عورتوں پر کئے جاتے ہیں مغرب نےعورتوں کو جوآ زادی دی ہے، ہم بعض او قات اس کے خلاف تو

معرب نے موربوں توجوا زادی دی ہے، ہم بھی اوقات اس نے حلاف ہو بولتے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے، کین اس آ زادی کا ایک سبب وہ ظلم بھی ہے جو ہمارے ہاں عورتوں سے ساتھ روار کھا جارہا ہے، اس لئے اس آ زادی کے خلاف آ واز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان مظالم کے بارے میں گفتگو کرنا بھی ضروری ہے،

عطا فر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کوشریعت برصحیح عمل کرنے کی تو فیق



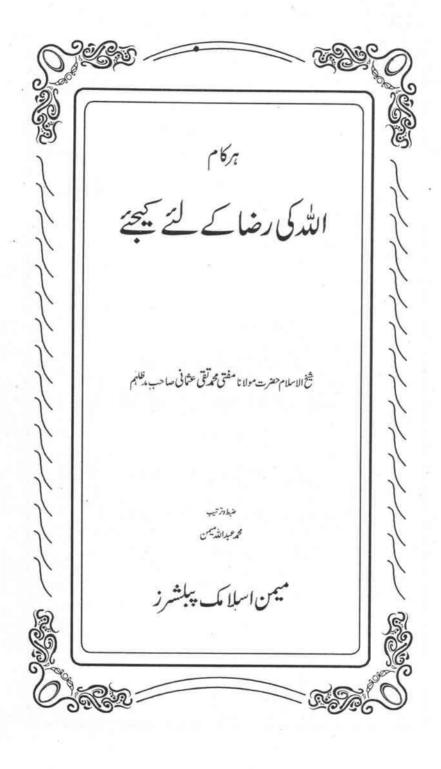

(اصلاتی نطبات (۲۲۸)

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلش اقبال، کراچی

وقت خطاب : بعدنما زعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مَلَ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ مَ عَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ مَ عَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ مَ عَلَى اللَّهُ مُحَمَّدٍ مُحَمِّدً وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمِّدً لللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللْمُعِ

اصلامی خطبات (۲۲۹ - ۲۰۰

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

# ہر کام اللہ کی رضاکے لئے سیجئے

ٱلْحَمْدُ بِلْهِ نَحْمَدُ لَا وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ لَا وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آغْمَالِنَا، مَنْ يَهْبِيدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا إِلَهَ إِلَّاللَهُ وَحُدَةُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا اللهُ الله الله الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ مَتَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَفِيْراً الله الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ الَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَ مَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَارَسُولَ اللهِ فَقَدُ غَفَرَاللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَقَالَ : آفَلَا أُحِبُ آنُ آكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

( بخارى شريف، كتاب التفسير. بأب قوله تعالى اليغفولك الله ما تقده من ذنبك. حديث نمير ٢٣٨٠)

# حضرت عا ئشهصد يقيه كامقام

یہ ایک حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ سدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا ہے روایت ہے اورام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کااس امت پریہ

( اصلاحی نطبات )= احسان عظیم ہے کہ تقریباً دین کا آ دھانہیں تو کم از کم ایک تہائی حصہ ہم تک ان کی معرفت پہنچاہے، آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوحضرت صدیقیہ عا نشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنھا تعلق بھی اس بناء پرزیادہ تھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کوذ ھانت، ذکاوت اور سمجھ بھی غیرمعمولی عطا فرمائی تھی، وہ چونکہ ہر وقت گھر میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے ايك ايك قول وقعل كو،آپ كي ايك ايك ادا كوديكھتى تھيں،اوربصيرت کی نگاہ ہے دیکھتی تھیں، اس واسطے دین کی جتنی باتیں ان کومعلوم تھیں، بہت ہے دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام کومعلوم نہیں تھیں، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ، دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تنهے، خاص طور پر وہ باتیں ، اور آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی وہسنتیں جوگھریلوزندگی ےمتعلق ہیں، وہ زیادہ ترام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا سے مروی ہیں، پیعدیث بھی انہیں میں ہے ہے۔ آپ کی تہجد کی نما ز کاطویل ہونا

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنھانے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنی محنت فرماتے تھے اور اتنا طویل اور لمبا قیام ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پائے مبارک پھٹ جاتے تھے، بعض دوسری روایتوں میں الفاظ یہ آئے بیں کہ:

· حَتَّى تَرِمَ قَلَمَاهُ ·

(بخاری، کتاب التهجد، باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم باللیل، حدیث نمبر ۱۱۰۳) که آپ کے قدم مبارک پر ورم آجاتا تھا، ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام طور پرتهجد کی نما زمیں آٹھ رکعت پڑھا کرتے تھے، اور تین رکعتیں وترکی، اس طرح کل گیارہ رکعتوں کا معمول تھالیکن وہ آٹھ رکعتیں کیسی ہوتی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنھا فرماتی ہیں کہ:

· فَلَا تَسْئَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ·

(بخاری، کتاب التہجد، باب قیام النہی صلی الله علیه وسلم باللیل، حدیث نمبر ۱۱۳۰) کہ ان رکعتوں کے حسن و جمال اور ان کے طویل ہونے کے بارے میں

پوچھونہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے الفاظ ہیں ، یعنی جمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس نما ز کے حسن کو اور لمبائی کو بیان کریں ، جمارے پاس اس کو بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں۔

# آپ کی تہجد کی نماز کو دیکھوں

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ، جومشہور صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرادل چاہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجدگ نماز میں شامل ہوں، دن کی پنج وقتہ نما زوں کوتو بار بارد یکھنے کا موقع ملتار ہتا ہے، کیکن رات کی نماز چونکہ گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کود یکھنے کا موقع نہیں ملاتھا اس لئے

خیال ہوا کہ کسی دن گھر جا کرسر کار دوعالم سلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تہجدگی نما ز دیکھی جائے اور جب و ہاں جا کرنما ز دیکھنے کا خیال آیا توسو چا کہ آپ ہی کی اقتداء میں تہجدگی نما زکیوں

نہ پڑھلیں اور بحیثیت مقتدی کے نیت باندھ کرہم بھی شامل ہوجا کیں۔

(مسلم، كتاب صلوة المسافرين، بأب استعبأب طويل القراة في صلوة الليل حديث ثمير ٢٥٠)

نفلوں کی جماعت جائز نہیں

یہاں پیمسئلہ عرض کر دوں کہویسے تونفلوں کی جماعت جائز نہیں، کوئی نفلی نما ز

( اصلاحی خطبات م ہو چاہے تہجد کی نما زہو یا کوئی اورنفلی نما زہو،البتہ اتفاقی طور پرایک دوآ دمی کسی اہتمام کے بغیر کسی کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑ ہے ہوجائیں تواس کی اجازت ہے۔عام طور پر حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تهجد كي نما زتنها يؤها كرتے تھے بھى كوئى صحابي بيچھے آ كر کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ لی تواایک دوآ دمی کی حد تک ایسا ہوجا تا تھالیکن تہجد کی بڑی جماعت کا کرنا، با قاعدہ اہتمام کے ساتھ،لوگوں کو دعوت دیکر، اشتہار کر کے، اعلان کر کے جماعت کرنا،شرعاً اس کی اجا زت نہیں، یہ جمارے بہال شبینے کا رواج چل نکلا ہے کہ با قاعدہ شبینے ہوتے ہیں،ان کااشتہاراوراعلان ہوتا ہے کہ قرآن کریم نفلوں میں با قاعدہ جماعت کے ساتھ ختم کیا جائیگا، پہنا جائز ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اس سے اجتناب کرنا جاہئے۔ ایناشوق بورا کرنے کانام دین مہیں میں بار بارعرض کر چکا ہوں کہا پنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ جل حلالہ کے حکم کی اتباع اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ لیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ ہے 'وین''۔اوریہ و چنا کہ صاحب!اس بہانے لوگ ذراجمع ہوجاتے ہیں اورمسجد میں آجاتے ہیں اور رونق بھی ہوجاتی ہے، اوریہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ

ہے۔ پیسے دین ۔ اور پیسو بینا کہ صاحب اس بہائے وک دراس ہوجائے ایل اور معجد میں آجاتے بیں اور رونق بھی ہوجاتی ہے، اور پید فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو ہوتا ہے۔ اور اسکے رسول کے احکام اور سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہے۔ باں! کام سنت کے خلاف ہے اس میں خیر نہیں ہوسکتی ، اس لئے یے فعل ناجائز ہے۔ باں! اگر اگا دُکا کوئی آ کرنفل پڑھنے والے نیت باندھ لیں، جیسا کہ اس واقعہ میں ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت حذیقہ ابن

اصلاتی خطبات ۲۳۳ - جاید ۲۰۰

یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ کی تہجد کی نما زدیکھنے کی خواہش ہوئی ،اوروہ جا کر نیت باندھ کرکھڑے ہوگئے ، پیجائز ہے۔

#### حضور کی تلاوت کا خوبصورت اندا ز

بہرحال؛ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شوق میں کھڑا تو ہو گیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نما زیراھنی شروع کی تو پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کردی ، اور تلاوت بھی آ جکل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ ا گرتلاوت لمبی کرنی ہوتو گھاس کا ٹنا شروع کردیتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ: بیچیر بتسلُھا" ٹھہر گھہر کر، اطمینان ہے،ترتیل کے ساتھ تلاوت شروع کی، اور تلاوت بھی اس شان ے جب کوئی رحمت کی آیت آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ تھوڑی دیر ٹھبر کرالٹدے دعا کرتے یااللہ! جس رحمت کا ذکر آپ فرمار ہے ہیں، وہ مجھ کوعطا فرمادیں، جب کوئی عذاب کی آیت آتی تواس پرٹھہر کرپناہ مانگتے کہ یا الله! جس عذاب کا آپ ذ کرفر مارہے ہیں میں اس سے پناہ ما نگتا ہوں ، اور جب کو ئی تشبیح کی آیت آتی جس میں بیرذ کرہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرو، تو آپٹھبر کراللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہوئے''سبحان اللهُ فرماتے ، اور جب کوئی آیت ایسی آتی جس میں اللّٰد کی حمد کرنے کا حکم ہوتا تو آپٹھہر کر اللّٰد کی حمد فرماتے ، چنا محیفلی نما زوں کے اندرایسا کرنا جائز ہے، البتہ فرض نمازوں میں ایسانہیں کرنا چاہئے، للہذا جوشخض معنی سمجتا ہواس کو چاہئے کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے جنت کا ذکر آر ہاہے توسنت یہ ہے کہاس جگہ پرٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ ہے دل ہی دل میں دعا مائلے کہ یااللہ! پیہ

آپ جنت اوراس کی نعمتوں کا ذکر فرمار ہے ہیں، اپنی رحمت سے مجھےعطا فرما دیجئے ،

جب دوزخ یااس کےعذاب کا ذکرآئے توٹھہر جائے ،اور دل ہی دل میں دعامائگے

كه باالله! مجھاس ہے محفوظ فرماد يجئے۔

### آپ جھی اس طرح تلاوت کریں

پیٹمل نفلی نما زوں میں کرنا چاہئے، خاص طور پر تہجد کی نما زمیں پہ کرے۔ جو

سلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، چاہےا سے عربی نہآتی ہو،کیکن اتنا تو پیتہ لگ ہی

جاتا ہے کہ یہاں جنت کاذ کر ہور ہاہے، الله تعالی نے جنت کاذ کراتن جگه کیاہے که:

" جَنَّتٍ تَجُورِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ" اتنا زياده كيامٍ كدايك عام آدى بهي اتنا

سمجھ لیتا ہے کہ یہاں جنت کا ذکر ہور ہاہے، وہاں جب پہنچے تواس جگہ پررک کر دل ] ہی دل میں دعا کرے ۔ دل ہی دل میں اسلئے کہدر ہا ہوں کہا پنی زبان میں اگر مانگیں

گے تو وہ جائز نہیں ،عربی میں تو دعا ما نگ سکتے ہیں ،لیکن اردو میں اپنی زبان میں دعا ما نگنا جائز نہیں، اور عربی بنے گی نہیں۔اس واسطے دل دل میں دعاما نگ لے، زبان

ے نہ کیے۔ یااللہ! نیعتیں جنکا آپ ذ کر فرمار ہے ہیں یہ آپکا کرم ہے، آپکاانعام ہے

اے اللہ! میں بھی الکا مختاج ہوں، اپنی رحمت ہے مجھے بھی عطا فریا دیجئے، اورجس

عذاب كاذ كر فرمار ہے ہيں، ميں بھى اس سے ڈرتا ہوں، اے اللہ! مجھے اس سے بحیا ليجئے۔

#### دور کعت میں سوایا پنج یاروں کی تلاوت

غرض پیہ کہ حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیں ہیجھیے کھڑا ہوا تھا ،اوراس شان سےحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نما زہور ہی تھی۔ یہاں تک کہ

آپ نے سورۃ بقرہ کی سوآیتیں تلاوت فرمالیں ، مجھے خیال ہوا کہ اب شاید آپ رکوع فرمائیں گے، کچھ تھکن بھی ہونے لگی الیکن فرماتے ہیں کہ "فجیطی "وآتیتیں پوری ہونے کے باوجود آپ گزر گئے اور رکوع نہیں فرمایا، یہاں تک دوسوآ بیتیں ہوگئیں، اس وقت خیال آیا که شایداب رکوع فرمائیں گےلیکن "فَهمَطٰی "آپ نے تلاوت جاری رکھی، رکوع نہیں فرمایا بیہاں تک کہ جب پوری سورۃ بقرۃ مکمل ہونے لگی تو مجھے خیال آیا کہ ایک رکعت میں آپکا پوری سورۃ بقرۃ پڑھنے کا ارادہ تھا للہذا اب آپ ر کوع فرمادیں گے لیکن جب سورۃ بقرۃ ختم ہوگئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران اسی انداز اوراسی شان ہے شروع فرمادی۔ بیہاں تک کہ آپ نے پوری سورۃ آل عمران ختم فرمائی ۔اس کے بعدر کوع فرمایا۔غالباًا بیباہی یادپڑتا ہے کہ بېلى ركعت كار كوع سورة آل عمران پراور دوسرى ركعت كار كوع سورة نساء پر فرمايا ـ تو دور کعت میں سورۃ بقرۃ ،سورۃ آلعمران اور سورۃ نساء کی تلاوت فرمائی ۔جسکے معنی بیہ ہوئے کہ دور کعت میں تقریباً سوایا خچ یارے تلاوت فرمائے ۔تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبجد میں ویسے تو آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے الیکن اس شان سے پڑھا کرتے تھے۔اب بتائیے کہ جب دور کعتوں کا پی عالم ہے تو کھڑے کھڑے آپ کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فریاتی ہیں کہ آپ اتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے یائے مبارک پرورم آجا تا تھا۔ خيال آيا كهنما زتوڑ كرجلا جاؤں ایک اورصحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 🛚

طویل قیام فرمایا کیمیرے دل میں برے خیالات آنے لگے، بعد میں فرمایا کیمیرے دل میں یہ خیالات آنے لگے کہ میرکار دوعالم صلی الله

علیہ وسلم کے بیچھے کھڑے ہو کرتہجد کی نماز پڑھو نماز توڑ کر چلے جاؤ ، یہ خیال دل میں

(بخارى شريف، كتأب التهجد، بأب طول القيام في صلاة الليل، حديث نمبر ١١٢٥)

#### ر کوع اور سجدے بھی طویل ہوتے

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها روزانه به منظر ديكها كرتى تصين، كه آپ اتناطويل قيام فرماتے بين اور پھرينهين كه قيام بى مين سارازورخرچ ہوگيا، بلكه فرمایا كه جب آپ ركوع فرماتے تو:

#### "رَكَعَ مِثْلَ قِيَامِهِ أَوْ أَطُولُ"

(سأن النسائي، كتأب الكسوف، بأب التشهدو التسليم في صلاة الكسوف، حديث ثمير ١٣٩٣)

كدركوع بھى ياتو قيام كے برابرلمبا ہوتا، يااس سے بھى زيادہ لمبا ہوتا، اور

جب بحدہ فرماتے تو وہ محدہ رکوع کے برابرطویل ہوتا یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میرے دل

میں بیخیال گزرنے لگا کہ کہیں ایسا تونہیں ہے کہ نبی کریم سمرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قیض ہوگئی ہو۔ یہ خیال اس لئے آیا کہ جب آپ نما زپڑھتے تونما ز

كے بارے ميں قرآن كريم ميں حكم يہ ہے كه:

"وَقُوْمُوا لِلْهِ قَانِتِيْنَ" (البقرة :rr:)

کھڑے ہونا چاہئے اعضاء کوحر کت نہیں ہونی چاہئے، کھڑے ہو یار کوع میں ہو، یا سجدے میں ہو، جتنا ہو سکے اعضاء کو دوسری حرکتوں سے بچا کرسا کت اور صامت

ہو کرنما زیڑھو۔

### نما زمیں اعضاء کوسا کن رکھنا چاہئے

آجکل جمارے بیہاں اس میں بڑی نے احتیاطی ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بلاو جہ فضول حرکتیں ہور ہی ہیں، بار بار ہا تھا تھارہے ہیں، بار بار کھجارہے ہیں، بار بارسر کوحرکت ہور ہی ہے، یہ آ داب نماز کے خلاف ہے، نماز میں جتنا ہو سکے، بے حس وحرکت انسان کھڑا رہے، یا سجدے میں ہو یار کوع میں ہو، چھوٹی نماز ہو یا بڑی نماز ہو، اس میں انسان اپنے آ پکوحی الامکان سکون کی حالت میں رکھنا چاہئے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

میں رکھنا چاہئے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

میں رکھنا چاہئے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

میں رکھنا چاہئے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

آپ کی روح مبارک توقیض نہیں ہوگئی؟

بہرحال: حضورا قدر سلی اللہ علیہ وسلم نے اتناطویل سجدہ فرمایا اوراس میں کوئی حرکت دی۔ کوئی حرکت دی۔ کوئی حرکت دی۔ اسلئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپکی روح مبارک قبض تو نہیں ہوگئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپکی روح مبارک قبض تو نہیں ہوگئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا فرماتی بیں کہ میں نے اپناہا تھ بڑھا کر آپکے پاؤں کے انگو مٹھے کو ہلا کر دیکھا۔ بہر حال؟ اتنا طویل سجدہ آپ نے فرمایا۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنھا روزانہ آپکی یہ محنت اور مشقت دیکھتی تھیں۔

آپ کیوں اتنی مشقت اٹھار ہے ہیں؟ ایک دن انہوں نے حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے پوچھا کہ یارسول اللّٰہ: آپ کیوں اپنی نما زمیں، قیام میں،ر کوع میں،سجدے میں،اتنی محنت اورمشقت الطھ تے ہیں، حالا نکہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اعلان فرما چکے ہیں کہ: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَتَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأُخَّرَ » کہ اول تو آپ معصوم ہیں ، آپ ہے کوئی گناہ سرز دنہمیں ہوسکتا لیکن بالفرض کوئی آپ ہے بھول چوک ہوجائے تواس کی طرف سے اللہ تعالی نے بیاعلان فرمایا کہ آپ کی اگلی کچھلی تمام بھول چوک معاف ہیں۔گویا کہاس کے ذریعہ بیا علان فرما دیا کہآپ کے لئے جنت کی ضمانت ہے،اوراس میں کسی کو کوئی شک وشبہیں ہوسکتا کہاس آیت کے اندر نبی کرمیم صلی اللہ علی وسلم کے لئے جنت کی ضمانت ہے ، اور اللہ تعالی کے راضی ہونے کی ضمانت ہے، اور جب یہ بات ہے تو آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آر ہا ہے، اتنا طویل قیام ہور ہا ہے، اتناطویل کوع ہور باہے، اتناطویل سجدہ ہور باہے۔ امامت کےوقت ہلکی پھلکی نما زیڑھاتے يبال به بات بھي تمجھ ليں كه آپ صلى الله عليه وسلم كانيه معمول نفلي نما زوں ميں تھا، جوآپ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور تنہا پڑھا کرتے تھے، البتہ جونماز جماعت کے ساتھ ہوتی ، یعنی فرض نما زجسکی آپ امامت بھی کیا کرتے تھے،اس کے

بارے میں آپ کا حکم اور معمول یہ تھا کہ:

#### إِذَا آمَّرا حَلُ كُمُ النَّاسَ فَلْيُغَفِّفُ

(صعيح مسلم، كتأب الصلاة. بأب امر الأمة بتخفيف الصلاة، حديث نمبر ٢٦٠)

کہ جو شخص تم میں سے امامت کرے، وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے ،اس میں لمبا

قیام، کمبار کوع، کمباسجدہ نہیں فرماتے تھے۔اس لئے کہ جماعت میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی کمز ورہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتا ہے،اس کوجلدی سے نما زے فارغ ہونے

کی حاجت ہوتی ہے، اس لئے جماعت کی نما زکے بارے میں تو آپ کا حکم پیڑھا، اورخود آپ کاطرز عمل بھی یہی تھا کہ نما زھلکی پھلکی پڑھاتے۔

#### میں نماز کواور مختصر کردیتا ہوں

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز پڑھا تا ہوا ہوتا ہوں (اس زمانے میں خواتین بھی جماعت کی نماز میں شرکت کے لئے مسجد آیا کرتی تھیں )اور نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آجاتی ہے تو میں اپنی نماز کواس خیال سے اور مختصر کردیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں کی پریشان میں پریشان ہور ہی ہوگی، اور اگر میں نے نماز لمبی کردی تو اس کی ماں کی پریشانی میں اضافہ ہوگا کہ میرا بچہرور ہا ہے، اس لئے میں جلدی نماز ختم کردیتا ہوں۔ تو جب دوسروں کے لئے امامت کررہے ہیں تب تو اتن ھلکی پھلکی نما زہے، اس نماز میں عورتوں کا لحاظ ہے، بچوں کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن جب خود تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ درہے ہیں تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ درہے ہیں تو اس میں کھڑے اللہ کیا تا کیا تھیں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھ درہے ہیں تو اس میں کھر سے تیں تو اس میں کھرا

(اصلاحی نطبات

ا طویل ہونے کا بہ عالم ہے۔

(بخارى شريف، كتأب الإذان، بأب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث نمبر ٤٠٠)

#### ہمارامعاملہ الٹا ہوتا جاریاہے

الله بچائے! ہمارا معاملہ الٹا ہوتا جار ہاہے، اگر ہمیں تہجی نماز پڑھانے کا موقع مل جائے تواطمینان ہے لمبی نماز پڑھاتے ہیں اورا گرہم تنہاا کیلے میں نفلی نماز پڑھیں تو وہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس

### كيامين الله كاشكر گزار بنده نه بنول؟

بہرحال;حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول الله! آپ کے لئے توسب بچھ معاف ہوچکا ، اورآپ کوتوجنت کی اور اللہ تعالی کی رضا مندی کی گارنٹی دی جا چکی ، پھر آپ اتنی محنت اورمشقت کیول اٹھما رہے بيں؟ جواب میں سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ايك جمله ارشاد فرمايا:

#### "أَفَلَا أَكُونُ عَبْلًا شَكُورًا"

(مسلم شريف، كتاب صفة القيامة باب اكثار الإعمال والاجتهاد حديث نمبر ٢٨٢٠)

اے عائشہ! یہ تو تھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میری اگلی اور بچھلی تمام بھول چوک معاف فرمادیں لیکن یہ بتاؤ کہ کیامیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں!جس ما لک نے مجھ پریہ کرم فرمایا،اس ما لک کاشکرادا کرنا بحیثیت ایک بندے کے میرا کام ہے۔تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہذا یہ جو میں اتنی طویل نماز پڑھر ہا ہوں، اور محنت اٹھار ہا ہوں، یہ اس لئے تا کہ اللہ تعالی کاشکر ادا

ہوجائے۔

## یمشقت جنت کے حصول کے لئے نہیں تھی

یے حدیث اور آپ کا بیار شاد آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس لئے کہ بیہ مشہور حدیث ہے، لیکن اس حدیث ہیں جس عظیم حقیقت کی طرف سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہ دلائی ، وہ ہم سب کے لئے سبق آموز ہے اور یا در کھنے اور سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور آپ کا محنت اٹھانا ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ، یہ سب پھھ صرف جنت کے حصول کے لئے ، یا دوز نے سے بچنے کے لئے نہیں تھا۔ اگر صرف جنت کے حصول کے لئے ، ہوتا تو آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی جنت میں جانے کی ضمانت موجودتھی ، اس کے لئے تو اتنی محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ، اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا کے دل میں سوال پیدا ہوا۔

### الله كى رضا كاحصول مقصود تضا

للہذابیساری محنت اور مشقت اٹھا نااللہ تعالی کے مقام رضا، اور مقام قرب اور اللہ تعالی کاشکرادا کرنے کے لئے تھا، جن کی نگاہ حقیقت پر ہموتی ہے، ان کی نگاہ جنت اور دوزخ پر نہیں ہموتی۔ بلکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ کسی اور چیز کے عنوانات ہیں، '' جنت' اللہ تعالی کی رضامندی کا عنوان ہے اور '' دوزخ'' اللہ تعالی کے عضب اور اس کی ناراضگی کا عنوان ہے۔ ایسے بندوں کو اصل فکر اس بات کی ہموتی ہے کہ عیراما لک مجھ سے ناراض نہ ہوجائے ، میراما لک مجھ سے راضی ہوجائے ، اس کی

اصلامی نطبات (جلد :۲۰)

رضامندی حاصل ہوجائے ، وہ خوش ہوجائے ،اگروہ جنت نہ بھی دے، 'اعراف' میں رکھے تو بھی وہ اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہیں۔حقیقت میں ان بندوں کا مقصد اللہ تعالی کی رضامندی ،اللہ تعالی کا شکر اوراس کا قرب، اوراس کی طرف تو جہاوراس کی طرف تو جہاوراس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

جنت بذات خودمقصورنهيس

جنت کی تعتیں بلا شبہ بڑی نعمت ہے، اور مانگنے کی چیز ہے، کیکن وہ جنت اس کے محبوب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا مندی کا عنوان ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی کا عنوان ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے جنت مانگتے ہیں، ورنہ اصل میں ان کی نظر اللہ تعالی کی رضا مندی کی طرف ہوتی ہے۔ دوز خ ہے ڈراس لئے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا عنوان ہے، اللہ تعالی کی غاراضگی کا عنوان ہے، اللہ تعالی کے غضب کا عنوان ہے، اس لئے اس سے ڈرتے ہیں۔ ورنہ اصلی خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ جس مالک نے مجھ پر انعامات کی اتنی بارشیں برسائی بیں اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے سے ناراض نہ ہوجائے ، اس کی رضا میں فرق نہ آئے۔ بہر حال ، حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کواگر چہ جنت کی گارٹی مل چکی ہیں۔ حضہ میں انہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ

### حضرت رابعه بصريه رحمتة الله عليهما

حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، بڑے درجے کی اولیاء اللہ میں سے ہیں، خاتون ہیں،کیکن ایسی خاتون ہیں کہ جماری تاریخ میں جن کی مثال ملنامشکل ہے،اللہ تعالیٰ نے انکوولایت کا بہت اونچامقام عطافر مایا تھا، بہت عبادت کیا کرتی تھیں، اصلامی نطبات

الله تعالیٰ کی محبت ان کے قلب میں اس قدر غالب تھی کہ دن رات الله تعالیٰ کی عبادت میںغرق رہتیں اوربعض اوقات غلبهٔ حال کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔

# آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آئی ہے

ایک مرتبہان کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خدا جانے پید زيارت خواب ميں ہوئی يا جا گتے ميں ہوئی \_ جب حضورا قدس صلی اللہ عليه وسلم کو ديکھا توحضرت رابعہ نے بچھشرمندگی کاا ظہار فرمایا ،اورعرض کیا کہ یارسول اللہ!مجھے آپ کا سامنا کرتے ہوئی شرم آتی ہے،اس لئے کہ میں اپنے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت اتنی زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس درجہ کی محبت معلوم نہیں ہوتی ۔اس لئے مجھے آپ کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہور ہی ہے۔جواب بیں سر کار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشا د فرما يا: رابعہ: په جوتم کہدر ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر اتنی غالب ہے توحقیقت میں وہ میری محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میری محبت ہے،اورمیری محبت اللہ تعالی کی محبت ہے، دونوں محبتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کبھی اللَّه كي محبت كي غلبهمحسوس ہوتا ہے،اور تبھی میری محبت كاغلبهمحسوس ہوتا ہے،حقیقت میں

دونوںایک چیز ہیں۔کیوں؟

# دونو سحبتیں ایک ہی ہیں

اس لئے کہ اللہ تعالی کی محبت کہاں ہے آئی ؟ اللہ تعالی کی معرفت توحضور ا قدس صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ حاصل ہوئی ، اور الله تعالی کی محبت کا مطلب یہ ہے كەللەتغالى نے جو كچھ فرمايا ہے، اس كى اطاعت كرنى ہے، اور اطاعت رسول بھى اصلاتی خطبات (۲۰: ۲۰)

مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں

قرآن کریم کی ایک آیت میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کا حال بیہ ہے کہ میخلوق کی رضامندی کی فکر کرتے ہیں ،اور یہی فکران کے دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ چنامچے فرمایا :

يَعْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقُّ آنَ يُرْضُونُهُ، إِنْ كَانُوْا مُؤمِنِيْنَ (توبه: ١٢)

یعنی پیر منافقین مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نام پرفشمیں کھاتے ہیں تا کہ مسلمانوں کوراضی کرلیں، حالا نکہ اللہ اوراس کارسول اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہان کوراضی کیا جائے ،اگروہ لوگ سپچ مسلمان ہیں ۔یعنی مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو چاہئے کہوہ اللہ اوراس کے رسول کوراضی کریں۔ اللّٰہ دراضی تو رسول کچھی راضی

اس آیت میں الفاظ یہ ہیں:

"وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَتُّى اَنْ يُرْضُونُهُ"

یعنی اللداوراس کےرسول کوراضی کرنا زیادہ بہتر تھا، بہال پرعربی قاعدے

کے کاظ سے یہ الفاظ ہونے چاہئے تھے، ''واللهُ وَرَسُولُهُ اَحَیُّ اَنَ کُیرُ صُوهُ اُمَا ''
یعنی اللہ کوراضی کریں، اوراس کے رسول کوراضی کریں ۔ دو کا ذکر ہے، اور عربی

زبان میں دو کی اشارہ کرنے کے لئے تثنیہ کی شمیر لائی جاتی ہے، وہ ہے ،'ہمیا ، لیکن

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مفرد کی شمیر لائے ، اور یوں فرمایا کہ اللہ اوراس کے

رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ 'اس کو' راضی کریں ۔ 'ان کو' کے الفاظ مہیں

لائے ۔ حضرات مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ واحد کی شمیر در حقیقت اس وجہ

لائے ۔ حضرات مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ واحد کی شمیر در حقیقت اس وجہ

کوراضی کر لو تو اللہ اوراس کے رسول دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن رضا مندی

کوراضی کر لو تو اللہ بھی راضی ۔ اگر تم اللہ کوراضی کر لو تو رسول بھی راضی ، اورا گررسول

کوراضی کر لو تو اللہ بھی راضی ۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو رسول کی محبت بھی خود بخو ددل

میں آجائیگی ۔ دونوں محبتوں میں کوئی تضاد اور فرق نہیں ہے ۔

میں آجائیگی ۔ دونوں محبتوں میں کوئی تضاد اور فرق نہیں ہے ۔

میں آجائیگی ۔ دونوں محبتوں میں کوئی تضاد اور فرق نہیں ہے ۔

### بھرتومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے

بہر حال ایک مرتبی کسی شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہا کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کرجار ہی ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ رابعہ: کہاں جار ہی ہو؟ جواب میں فرمایا کہ اس آگ سے جنت کوجلا نے اور اس پانی سے دوزخ کو بجھا نے جار ہی ہوں، اس شخص نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ سارے انسانوں کی تو جہ جنت اور دوزخ کی طرف لگی ہوئی ہے، کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، کوئی شخص گناہ سے کر رہا ہے، کوئی شخص گناہ سے

ن کے رہا ہے تو وہ جہنم کے خوف ہے گناہ ہے نیچ رہا ہے، اور میرے مالک کوسب تعجلائے ہوئے ہیں،میرے مالک کی رضا مندی کوسب نے بھلا رکھا ہے،جنت اور دوزخ کے لئے سب عبادت کررہے ہیں، جب جنت اور دوزخ باقی نہیں رہیں گی پھر تومیرے مالک کے لئے عیادت کریں گے۔ اصل چیزاللد کی رضامندی ہے ان كااصل مقصد درحقیقت به تھا كەجنت اور دوزخ كى كوئى حیثیت نہیں ،اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے، وہ خوش ہوجائیں، وہ راضی ہوجائیں اور اینی رضامندی کااعلان فرمادیں که: يَاتَتُعُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَّى رَبِّكِ رَاضِيَةً

(سورة الفجر ٢٤,٢٨)

جب اللّٰد تعالیٰ کی طرف ہے یہ اعلان ہوجائے تو مقصد حاصل ہے، تو اصل چیزاللّٰد تعالیٰ کی رضامندی ہے،جنت اور دوزخ تورضامندی اور ناراضگی کے عنوا نات ہیں لہذاان کواصل مقصود بنا نا درست نہیں۔

ایک بزرگ کاوا قعه

ایک بزرگ کاوا قعد کھاہے کہ جب ان کا نتقال ہونے لگا تواللہ تعالی نے ان کوجنت کےمناظر دکھائے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں : بعض اوقات ان کوسکرات الموت کے وقت جنت کے مناظر دکھادیے جاتے ہیں، کہ دیکھویہ تمہارامقام ہےتم یہاں پہنچنے والے ہو۔تو جب ان بزرگ کاانتقال ہونے لگا توان کوبھی جنت کے باغات ،محلات اور دوسری تعتیں

دکھائی گئیں توان بزرگ نے ان نعمتوں سے منہ پھیرلیا، اور پیشعر پڑھا:

اِنُ كَانَ مَنْزِلَتِي بِالْحُبِعِنْلَ كُم

کہ اگرمیری محبت کاصلہ آپ کے نزدیک وہی تھا جو آپ نے مجھے ابھی دکھایا ہے تو میں نے اپنی ساری زندگی برباد کردی ۔مقصدیے تھا کہ میں نے جو پچھ کیا تھاان نعمتوں کی خاطر نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ سب پچھ یااللہ، میں نے آپ کی رضامندی کے

سوں میں مرسی سیا تھا۔ ہلدوہ جب بھی یا اللہ این سے اپنی ارسان مرات کی استراک ہوئے کہ آپ مجھ لئے کیا تھا۔ ان نعمتوں کے دکھانے کے بجائے یہ آواز مجھے سنادی جائے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں تو اس کے آ گے ساری نعمتیں بھی در بھی ہیں۔

ہمارے لئے جنت سے اعراض جائز نہیں

بہرحال؛ اصل چیزاللہ تعالی کی رضامندی ہے، اور ہرعبادت اور ہراطاعت
میں و ہی مقصود بہونی چاہئے۔لیکن ایک بات عرض کردوں کہ میں نے حضرت رابعہ
بصریہ کے اوران بزرگ کے قصے توسنادیے،حضرت رابعہ نے فرمایا کہ میں جنت کو
آگ لگادوں، اور دوسرے بزرگ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کرمنہ پھیرلیا۔ یہ
ساری با تیں غلبۂ حال کی با تیں ہیں یعنی اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ
اس قدر دل پر غالب آگیا کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہے، اوراس کی وجہ سے بیمل سر
ز دیموا۔ ورنہ یہ جنت اور دوزرخ اللہ تعالی نے کسی خاص حکمت کے تحت بنائی ہے،
اب اگر کوئی شخص اس کو جلانے کا ارادہ کرے توایک طرح سے اللہ تعالی پر اعتراض

(اصلاتی خطبات جد ۲۴۸)

کا ندیشہ ہوتا ہے۔ للبذاغلبہ ٔ حال کی حالت میں یہ بات ان حضرات نے کہہ دی۔ جس میں وہ حضرات معذور ہوتے ہیں۔ للبذا ان حضرات کے بیعمل دوسروں کے لئے قابل تقلید نہیں۔ اس لئے ہمارے اور آپ کے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم جنت سے اعراض کریں۔

الله سے جنت مانگو

قابل تقليد تو وه بات ہے جومحدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے سکھائی ، وه بياكه 'ب نے فریایا :

اَللهُمَّ إِنِّ اَسْئَلُكَ رَضَاكَ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّادِ

اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ ہے آپ کی ناراضگی اور جہنم ہے بناہ ما مگتا ہوں۔ بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے جنت مانگے، البتہ ذہن میں یہ رکھے کہ جنت بذات خود مقصود نہیں ، مقصود تو اللہ جل شانہ کی رضا مندی ہے ، چونکہ جنت اس رضا مندی کا عنوان ہے ، اور جنت کو حاصل کرنا گو یا اللہ تعالی کی رضا مندی کو حاصل کرنا ہے ، اس لئے اللہ تعالی ہے جنت مانگی چاہئے، کہ یا اللہ ایمیں آپ ہے جنت مانگتا ہوں ، اور دوز خ سے بناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مقام بلند معلوم ہوتا ہے

یہاں ایک باریک بات اور ہے، جو سمجھنے کی ہے، وہ بھی عرض کردیتا ہوں، انشاء اُللّٰد مفید ہوگی۔ وہ یہ کہ حضرت رابعہ بصریہ اور وہ بزرگ جوعبادت کررہے تھے

اصلامی نطبات ۲۰۰ (ملد ۲۰۰) اس ہےمقصود بالذات جنت نہیں تھی، بلکہ مقصود بالذات اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تھی۔ جبکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ما نگ رہے ہیں کہ یا اللہ! مجھے جنت دے ویجئے ، اب سوال یہ ہے کہ اگر جنت مقصود بالذات نہیں ہے، توحضورﷺ پھر جنت ما نگ کیوں رہے ہیں؟ اب بظاہر دیکھنے میں یوں معلوم ہور ہاہے کہ حضرت رابعہ بصریہ جو بات کہدر ہی تھیں، وہ بہت او نچے مقام کی بات تھی کہ جنت کی نعمتوں کے بحائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ما نگ رہی تھیں۔اسی طرح وہ ہزرگ جنہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کریہ کہا کہ میں نے تواپنی زندگی ضائع کردی۔ان دونوں حضرات کی بات بظاہراو نچےمقام کی بات ہے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ یااللہ! مجھے جنت دے دیجئے ، یاس در ہے کی بات نظر نہیں آتی۔ عبديت كامقام بلندي یا در کھئے مقام بلندو ہی ہے جومحر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ عبدیت کا مقام ہے، وہ بندگی کا مقام ہے، وہ بیر کہ یااللہ! میں آپکی نعمتوں کا محتاج ہوں، میں آپ کی جنت کا مختاج ہوں، اس لئے میں آپ ہے جنت ما نگتا ہوں۔ یہ مقام عبدیت ہے، جواعلی مقام ہے۔ ہمارےاوران کےجنت مانگنے میں فرق البتہ ہمارے جنت مانگنے اور ان کے جنت مانگنے میں فرق ہے، ہم بھی اللہ تعالى سے جنت ما نگ رہے ہیں اور سر کار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت مانگتے تھے، لیکن دونوں کے مانگنے میں زمین وآسمان کا فرق ہے، ہم جنت اس لئے مانگتے ہیں کہ 🏿

رسائی نطبات بھی جنت کی نعمتوں کا تصور آتا ہے کہ جنت میں فلاں نعمت ہوگ، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں محلات ہو نگے، جنت میں اپنا گئری ہوگ، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں محلات ہو نگے، جنت میں اپنا گئری ہوگ، ہم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے جنت ما نگتے ہیں۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت ما نگ رہے ہیں کہ: آلگہ گئر اِنِّی آئس گُلُک الْجِینَّة "وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے نہیں ما نگ رہے ہیں، بلکہ اس لئے ما نگ رہے ہیں کہ وہ جنت اللہ علیہ وہ جنت اللہ علیہ وہ جنت اللہ علیہ وہ جنت اللہ تعالی کی رضا مندی اور خوشنودی کا عنوان ہے، وہ اللہ تعالی کی رضا مندی اور خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے وہ جنت کا سوال کررہے ہیں۔ لہذا دونوں کے ما نگنے خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے وہ جنت کا سوال کررہے ہیں۔ لہذا دونوں کے ما نگنے خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے وہ جنت کا سوال کررہے ہیں۔ لہذا دونوں کے ما نگنے

### عید کے دن عیدی زیادہ مانگنے پراصرار

میں زمین وآسمان کا فرق ہے۔

اس کی مثال میں حضرت والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا تا ہوں،
میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ عید کے دن اپنے
پچوں کواورا پنی ساری اولا دوں کوجمع کرکے ان میں عیدی نقشیم کیا کرتے تھے۔ ہمیں
یادہے کہ ان کے تمام بیٹے الحمد للہ سب برسمرروزگار کھاتے پیتے تھے۔ کسی کو کوئی تنگی اور
ضرورت نہیں تھی۔ جب والدصاحب کے عیدی دینے کا وقت آتا تو سب مجل مجل کر
ان سے عیدی مانگتے تھے کہ حضرت : پچھلے سال آپ نے ۲۵ روپے عیدی دی تھی،
اب گرانی کا زمانہ ہے، اس سال ہم تیس روپے عیدی لینگے، وہ کہتے کہ نہیں تم زیادہ
مانگ رہے ہو، ہم کہتے کہ نہیں، اب ہم عیدی بڑھا کرلینگے، پچھتر تی ہونی چاہئے۔

اب ۲۵ روپے کے بعد ۰ ۳ روپے ہوگئے اور کھر ۳۵ روپے دیدیے، ہر بیٹا با قاعدہ نا زکے ساتھ مچل مجل کر دلائل بیش کرکے بڑے ذوق وشوق سے ما نگتا تھا۔

### نگاہ دینے والے ہاتھ کی طرف تھی

اب دیکھنے کی بات ہے ہے کہ وہ بیٹے حضرت والدصاحب سے پیجیس رو ہے جو مانگ رہے تھے، کیاوہ ان پیجیس رو پے کی مالیت کی وجہ سے مانگ رہے تھے؟ کیاان کے پاس پیجیس رو پے نہمیں تھے؟ کیااس لئے مانگ رہے تھے کہ ان پیجیس رو پے سے بازار سے چیزلا کر کھائینگ تو بڑا مزا آئے گا؟۔۔ نہیں۔۔۔ در حقیقت نگاہ ان ۲۵ رو پے کے عدد پر نہیں تھی بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ پرتھی کہ کس ہاتھ سے وہ

۲۵ روپے مل رہے ہیں۔اور جب اس ہاتھ سے مل رہے ہیں تو پھر اس کی طرف احتیاج ظاہر کرنے ہی میں لطف تھا۔اور اس سے مچل کر مانگنے ہی میں لطف تھا۔ اس وجہ سے مچل مچل کر مانگے جارہے تھے،اور پھر جب وہ پچپیں روپے ملے توان کو

خرچ نہیں کیا۔ بلکہ یادگار کے طور پر رکھ لیے کہ یہ ہمارے والد ماجد کے ہاتھ سے

ملنے والی عیدی ہے۔

بیٹے کے مانگنے اور فقیر کے مانگنے میں فرق

ایک فقیرآدی ہے، وہ آگر کیے کہ مجھے پچپیں روپے دیدو، توایک طرف یہ فقیر مانگ رہاہے، اور دوسرے طرف میٹے اپنے باپ سے مانگ رہے ہیں۔ اب بظاہر تو دونوں مانگ رہے ہیں، کیکن دونوں کے مانگنے میں زمین و آسمان کافرق ہے،

وہ فقیر تو ۲۵ رو نے اس کی گنتی کی وجہ سے احتیاج کی وجہ سے ما نگ رہا ہے ، اور بیٹے

اصلامی خطبات ۲۵۲ --- (جلد ۲۰:

دینے والے ہاتھ کی وجہ سے مانگ رہے ہیں۔بس: یہی فرق ہے ہمارے جنت مانگنے میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت مانگنے میں، ہم جنت اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور مزے اڑانے کے لئے مانگ رہے ہیں۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مانگ رہے ہیں کہ یہ جنت میرے مالک کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا مظہر ہے،اس لئے اس کے مانگنے ہی میں مزہ ہے۔

# حضرت ايوب عليه السلام كاتتليال جمع كرنا

حضرت ایوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ان کے او پر کیا کیا مصائب آئے۔ ہرمسلمان جانتا ہے۔ جب وہ صحت مند ہو گئے توایک روزوہ غسل کر رہے تھے، غسل کے دوران آسمان سے سونے کی تتلیاں برسی شروع ہوگئیں۔انہوں نے غسل کرنا چھوڑ دیا اور سونے کی ان تتلیوں کو پکڑ نے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالی نے بوچھا کہ ایوب! کیا ہم نے تمہمس ساری فعمتیں نہیں دیں؟ کیا اب بھی تمہمس سونے کی ضرورت ہے؟ تم اس کے پیچھے بھا گر ہے ہو؟ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا:

### ··اَللّٰهُمَّ لَاغِنِّي إِنْ عَنْ بَرَ كَتِكَ··

(ہخاری شریف، کتاب الغسل، ہاب من اغتسل عریانا و هده فی الخلو قد حدیث نمبر ۲۰۱۰)

اے اللہ! آپ کی طرف ہے جب کوئی برکت نازل ہوتو میں اس سے
استغفاء نہیں کرسکتا، میں اس سے بے نیا زنہیں ہوسکتا، میں تو محتاج ہوں۔ میں تو بندہ
ہوں، میں تو اس کے پیچھے بھا گوں گا۔ یا اللہ! آپ کوئی نعمت میرے او پر نازل

فرمائیں اور میں اس کی طرف سے منہ موڑوں؟ اور اس سے اعراض کروں؟ لیے نیازی برتوں؟ بیٹمل بندگی کے شایان شان نہیں ۔میری بندگی کا تقاضہ بیہ ہے کہ جب آپ نازل فرمار ہے بین تو آگے بڑھ کرلو لگا۔ اور یہ لینااس وجہ سے نہیں کہ وہ سونا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ میرے مالک کی عطاہے، وہ نازل فرمار ہے بین اس کو بزرگوں نے اس طرح فرمایا:

> چوں طمع خواهدزمن سلطان دیں خاک بر فرقِ قناعت بعد ازیں

کہ جب میراما لک مجھ سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں احتیاج کااظہار کروں طبع کا اظہار کروں طبع کا اظہار کروں اس طبح کا اظہار کروں، تو اس صورت میں قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت کوئی چیز مہیں ۔ تو نگاہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف ہے ۔ بہر حال، سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جنت مانگے ، اورخوب مانگے ، دل کھول کر مانگے ، البتہ ساتھ میں ذہن میں یہ خیال رکھے کہ یہ جنت مقصود نہیں ہے ، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ۔ میں یہ خیال رکھے کہ یہ جنت مقصود نہیں ہے ، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ۔

# مبتدى اورمنتهي مأين بظاهر فرق نهبين هوتا

حکیم الامت حضر شہرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے، عجیب وغریب مثال ہے، حضرت فرماتے ہیں صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جوآ دمی نیانیا دین کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، اس کو "مبتدی" کہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں ایک منتہی ہوتا ہے، جوسارے مراحل ہے گزر کرمنزل تک پہنچ گیا۔صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ "مبتدی" اور منتہی" دونوں کی

جومنتہی ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاءعلیہم السلام ان کی حالت بھی بعینہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اسمال میں اسلام پراعتراض بھی بیسب کام کررہے ہوتے ہیں ،اس وجہ سے کفاران انبیاء علیہم السلام پراعتراض

کرتے ہیں کہ:

"مَالِهَنَا الرَّسُولِيَاكُلُ الطَّعَامَر وَيَمْشِي فِي الْكَسُواقِ "

کہ یہ کیسار سول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، اور بازاروں میں چلتا کھرتا ہے۔ سوداخرید تاہے یہ توہم جیساانسان ہے۔ بیر سول کیسے ہو گیا؟ یہ کاروبار بھی کرر ہاہے، یہ بھی بکریاں چرار ہاہے، یہ بھی مزدوری کرر ہاہے توہم میں اوران میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں میں زمین وآسمان کا فرق

ویکھنے کے اعتبار ہے''مبتدی'' اور''منتہی'' دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں' لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ''مبتدی'' اگر بازار میں پھرر ہے ہیں، یا بیوی بچوں سے ہنس بول رہے ہیں، یا گھر میں باتیں کررہے ہیں تو ہم یہ سب کام اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کررہے ہوتے ہیں۔جبکہ نی یا منتہی جو یہ سب کام کررہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کیلئے کر

اصلا تی نطبات (۲۵۵ - ۲۰۰ ) رہے ہوتے ہیں۔مثلاًا گروہ بازار میں پھررہے ہوتے ہیں تووہ اس لئے کہمیرے الله نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم روزی کماؤ ،گھر میں خوش طبعی کی باتیں بیوی بچوں ہے اس لئے کررہے ہیں تا کہاللہ تعالی کاحکم پورا ہو۔اس لئے کہاللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تہارے گھر والوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ للہذا دونوں کے کاموں میں زمین و آسمان کافرق ہوتاہے۔اگر چہ ظاہری اعتبارے دونوں ایک جیسے نظرآتے ہیں۔ درمیان والے کی حالت اور جوشخص درمیان میں ہوتا ہے، وہ ان دونوں سے مختلف ہوتا ہے۔ درمیان والے کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ دن رات عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ کبھی اس پر استغراق کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور اس کی تو جہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی ، تبھی اس پر کوئی اور کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ یہ ''متوسط'' کے حالات ہوتے ہیں کیکن 'مبتدی''اورمنتہی'' کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دریا کے اس کنارے اور اس کنارے پر کھڑے ہونے والے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے پھر ایک مثال دے کرسمجھایا کہ یوں سمجھو کہایک دریا ہے، اورایک شخص دریا کے اس کنارے پر کھڑا ہے اور دوسراشخض دریا یار کر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے۔ یشخص بھی کنارے پر کھڑا ہے اور وہ شخص بھی کنارے پرکھڑا ہے،اورتیسرا آدمی دریاعبور کرنے کے لئےغوطے لگار ہا ہے، اور دریا کی موجوں سے کھیل رہاہے، ہاتھ پاؤں ماررہاہے۔اب بظاہر ویکھنے میں محسوس ہور ہاہے کہ جوشخص موجوں سے کھیل رہاہے، وہ زیادہ بہادر آدی ہے،

(اصلامی خطبات) ا اسلئے کہ وہ طوفان سے لڑ رہاہے۔اوروہ دوافراد جودو کناروں پر کھڑے ہیں، بیسبک ا سارانِ ساحل ہیں، بالکل پرسکون ہیں، دونوں نے کوئی مشقت نہیں دیکھی، یہ موجوں ے کھیلے لیکن حقیقت یہ ہے کہ و چخص جو دوسرے ساحل پر کھڑا اہے، وہ درحقیقت ان ساری موجوں ہے گزر کر، ان سارے طوفانوں سےلڑ کر دوسرے ساحل پر پہنچا ہے،اور جوشخص اس ساحل پر کھڑا ہے،اس نے توطوفان کی شکل ہی نہیں دیکھی،اس نے توابھی تک موجوں سے مقابلہ ہی نہیں کیا۔اب بظاہر دونوں کناروں والےایک جیسے نظر آرہے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان زمین وآ سمان کا فرق ہے۔ حضور کے اور جمارے عمل کے درمیان زمین وآسمان کا فرق ا بالکل اسی طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم بھی دنیا کے سارے کا م کرتے تھے، اور ہم آپ بھی دنیا کے کام کرتے ہیں۔ہم بھی کھاتے ہیں ،آپ بھی کھاتے تھے،ہم بھی پیتے ہیں،آپ بھی پیتے تھے،ہم بھی روزی کماتے ہیں،آپ بھی روزی کماتے تھے،ہم بھی ہیوی بچوں سے مہنتے ہو لتے ہیں،آپ بھی ہیوی بچوں سے مہنتے ہولتے تھے لیکن و دونوں کے عمل میں زمین وا آسمان کا فرق ہے، وہ بیہ کہ ہم بیہ سب کام اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کرتے ہیں۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس لئے کررہے تھے کہ اللہ تعالی کی رضااس میں تھی۔اور اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کا

ہر کام اللّٰہ کی مرضی کے مطابق کرو نگا اس لئے جمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمتہ اللّٰہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ چیز

# اِنَّ صَلَاقِيْ وَنُسَمِى وَ مَحْيَائَ وَمَمَاقِيْ لِلْهِرَبِ الْعُلَمِيْنَ الْعُلَمِيْنَ الْعُلَمِيْنَ الْعُلَمِيْنَ

اس میں صرف نماز روزے کے بارے میں یے نہیں فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کیلئے ہیں، بلکہ فرمایا کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جانا، اور مرناسب اللہ رب العزت کیلئے ہیں، بلکہ فرمایا کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جانا، اور مرناسب اللہ کے لئے کرو نگا، اللہ رب العزت کے لئے کرو نگا، مثلاً روزی کماؤنگا تواللہ کے لئے، بچوں سے بات کرو نگا تواللہ کے لئے، بیوی کے ساتھ معاملہ کرو نگا تو اللہ کے لئے، اور اپنے نفس کو آرام دو نگا اور سلاؤں گا تواللہ کے لئے، بیلاؤں گا تواللہ کے لئے، صرف سلاؤں گا تواللہ کے لئے، میرا ول گا، ترام پھر بھی ملے گا، تین جب زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے۔ کھانا بھر بھی ملے گا، آرام پھر بھی ملے گا، تین جب ایک مرتبہ یہ طے کرلیا کہ میں یہ کھاناس لئے نہیں کھار ہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے، بلکہ میں اس لئے کھار ہا جوں کہ میر سے اللہ نے بچھے مکم دیا ہے کہ اپنے فس کا بھی تم پر تق میں اس حق کواوا کرو گے تو بھر اللہ تعالی کا حکم بجالا نے میں مدد ملے گ

للہذاا پنی نیت کو بدلنا اور اپنے زاویہ لگاہ کو بدلنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے اختیار میں ہے۔ اپکن اختیار استعمال کرنے ہے۔ اسل ہوتا

تصویر کے دورخ

اصلاقی خطبات (ملا)

سے۔حضرت ڈاکٹرصاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آجکل خاص قسم کی تصویر '' کہتے ہیں کہ اس تصویر کو 'سہ ابعادی تصویر'' کہتے ہیں کہ اس تصویر کوا گرایک طرف سے دیکھوتو ایک چیز نظر آرہی ہے،اور جب اس کو دوسری طرف سے دیکھوتو کوئی اور چیز نظر آرہی ہے،مثلاً ایک طرف سے وہ مسجد حرام نظر آرہی ہے اور دوسری طرف سے وہ مسجد نبوی کی تصویر نظر آرہی ہے،اور تیسرے رخ سے وہ مسجد نبوی کی تصویر نظر آرہی ہے،اور تیسرے رخ سے وہ دیکھوتو کوئی اور چیز نظر آرہی ہے،اور تیسرے رخ سے وہ دیکھوتے سے المقدس کی تصویر بدل جاتی ہی تصویر ہے، ایک ن رخ بدل کر دیکھنے سے تصویر بدل جاتی ہے۔

## زاویه نگاه بدلنے کی بات ہے

حضرت والارحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه يہ زاويد نگاہ كے بدلنے كى بات ہے كہ يہ دنيا جس ميں تم زندگى گزارر ہے ہو،اگرتم اس دنيا كے سارے كام غفلت كے ساتھ، لا پروا ہى كے ساتھ،اور نفسانی خوا ہشات كو پورا كرنے كے لئے انجام دو گے تو پھر يہ دنيا ہے ۔ اور يہى سارے كام اللہ كے لئے ، اور اللہ كى رضا كى خاطر كرلوتو پھر يہى دنيا نه ديا نه بن جاتى ہے ۔ اور يہى دنيا اللہ تعالى كى رضا كاذر يعه بن جاتى ہے ۔ پھرخود اپنے بارے ميں فرمايا كرتے تھے كہ ميں نے سالہا سال اس طرح مشق كى ہے كہ ميں گھر پہنچا، دستر خوان لگا،اور اس پر كھانا چنا گيا،اور بڑا الذيز كھانا ہے،اور اب بھوك گئى ہے، دل بھى كھانے كو چاہ رہا ہے ۔ ليكن ايک لمحہ کے لئے زُک گيا كہ دل چاہنے كى خاطر كھانا نہيں كھاؤ دگا۔ پھر دوسرے لمحے يہ سوچا كہ يہ كھانا اللہ تعالى كى نعمت كى خاطر كھانا نہيں كھاؤ دگا۔ پھر دوسرے لمحے يہ سوچا كہ يہ كھانا اللہ تعالى كى نعمت پرشكرا داكر

(اصلا في فطبات) --- (جلد ٢٠٠)

کے اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب میں بھی اتباع سنت میں یہ کھانا کھاتا موں۔ اگر وہی کھانا ایک منٹ پہلے نفسانی خواہش کی خاطر اور بھوک مٹانے کے لئے کھاتے تو وہ کھانا جائز تھا۔ مباح تھا۔لیکن وہ کھانا دنیاتھی، اور جب یہ نیت کرلی

سے ھاسے وودہ ھا بانج رکھات مبال طلاح میں کھار ہا ہوں تو وہی کھانا زاویہ لگاہ کہ میں یہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھار ہا ہوں تو وہی کھانا زاویہ لگاہ کے بدلنے ہے ' دین' بن گیا۔

بچے کوکس نیت سے گود میں اٹھایا

حضرت نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوئے اور بچیسا منے آیا، اور کھیلتا ہواا چھا لگا، دل چاہا کہ اس بچے کو گود میں اٹھالوں لیکن اس کو اُٹھانے ہے رک گئے، اور سوچا کہ دل کے چاہنے پر بچے کو گود میں نہیں اٹھاؤ لگا۔ دوسرے لیحے دل میں یہ تصور لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں ہے پیار کرتے تھے اور جب کوئی بچے سامنے آتا تو اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر

خطبہ کے دوران حضرت حسنین مسجد میں آ جاتے تو آپ ممبر سے اتر کران کو گود میں لے لیتے تھے۔ چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پیکام کیا کرتے تھے، اس لئے میں بھی آپ کی اتباع میں بچے کو گود میں اٹھار ہا ہوں۔اگرایک لمحے پہلے بچے کو گود میں اٹھاتے تو یہ دنیا تھی، اب جب بچے کو اٹھایا تو یہ ' دین' ہے، اور اللہ تعالیٰ کی

رضامندی کاسامان ہے۔

*پھر*سونا بھی عبادت بن گیا

فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح سالہاسال مشق کی ہے۔مثلاً رات کوسونے

(اصلاحی خطبات (۲۶۰ – ۱۰۰۰)

کے لئے بستر کے قریب پہنچے، نیندآرہی ہے،آرام دہ بستر بچھا ہوا ہے، دل چاہا کہ سوجائیں لیکن نفس کی خواہش کے تقاضے پرنہیں سوئیں گے ۔ پھریہ تصور دل میں لائے کہ اللہ تعالی نے مجھ پرمیر نفس کا اور میری آئکھ کا حق بھی رکھا ہے ۔حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### «اِتَّلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا»

(بخارى شريف، كتأب الصوم، بأبحق الجسم في الصوم، حديث نمبر ١٩٠٥)

متہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اب میں اس حق کی ادائیگی کے لئے سوتا مہوں، تو یہ سونا بھی دین بن گیا۔ بہر حال، حضرت نے فرمایا کہ دین تو سارا زاویہ لگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، اگرزاویہ لگاہ بدل لوگے تو یہی دنیادین بن جائیگی۔ اس کام کے لئے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق کے بعد یہ سب کام آسان ہوجاتے ہیں، سارے کام دین بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی محصے اور آپ سب کواس پرعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔

## عبادت ہےمقصوداللہ کی رضا

بہرحال، ابتداء میں جوحدیث تلاوت کی تھی، اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا فرماتی ہیں جوحدیث تلاوت کی تھی، اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت طویل نما ز پڑھا کرتے تھے، جسکی وجہ ہے آپ کے پاؤس مبارک پرورم آجا تا تھا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ، کی اگلی بچھلی تمام بھول چوک معاف ہوچکی ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ توجواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں شکر (اصلامی نطبات جلد :۲۰

گزار بندہ نہ بنوں۔ بہر حال ،اس حدیث سے ایک پہلوتو پہ نکلا کہ عبادت سے مقصود ہے ، اور جنت اس لئے مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالی جنت نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رضامندی کاعنوان ہے ،اس لئے جنت سے بھی ہمیں اعراض نہیں کرنا ہے ،لیکن پہسے محصاحیا ہے کہ اللہ تعالی کی رضامندی اصل چیز ہے۔

شكركى حقيقت

اس حدیث کا دوسرا پہلویہ ہے کہ اس سے شکر کی حقیقت معلوم ہور ہی ہے،
کشکر کیا چیز ہے؟ وہ یہ کشکر صرف زبان سے یہ کہدیئے کانام نہیں کہ یااللہ: آپ
کاشکر ہے، الحمد للد، صرف اتنی بات شکر اداکر نے کے لئے کافی نہیں، اس لئے کہ جو
نعمت ملی، اور جس پر وہ الحمد للد کہدر ہا ہے، اگر اس نعمت کو اللہ تعالی کی معصیت میں
صرف کر رہا ہے، پھر یہ کیا شکر ہوا۔ مثلاً ایک شخص نے ایک لیوالور لاکر آپ کو تحفیۃ
دے دیا کہ یتم رکھ لو، تمہارے کام آئیگا۔ آپ نے پہلے اس پرشکر ادا کیا، اور پھر اس
سے اس کو گولی مار دی۔ اب بتائیے کیا یشکر ہوا؟ نہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ جس
چیز کے ذریعے احسان کیا تھا، اس چیز کو آپ نے اس کے خلاف استعمال کر لیا تو یہ
شکر نہ ہوا۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے شکر ادا نہ کرے، بلکہ دل
سے اعتراف کرے کہ اے اللہ! میں اس نعمت کامستحق نہیں تھا، آپ نے مجھے یہ
نعمت میرے استحقاق کے بغیر عطافر مائی ہے تو اب میں یہ کو مشش کروڈگا کہ یہ نعمت
آپ کی نافر مانی میں استعمال نہ ہو۔

عملی شکر بھی ا دا کرو

اسی لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے شکرادا کرنے پر

ا کتفاء نہیں فرمایا، بلکہ اپنے عمل کے ذریعہ شکرا دا فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ جس طرح قولی شکر ہوتا ہے، اسے طرح شکرعملی بھی ہوتا ہے، عملی شکریہ ہے کہ جونعتیں اللہ تعالی نے عطا فر مارکھی ہیں، ان نعمتوں کوانکی رضامندی کے کاموں میں استعمال کیا جائے ، رضامندی کےخلاف استعمال نہ ہوں۔مثلاً آئکھ اللہ تعمالی کی ایک نعمت ہے۔للہذا جب کبھی اس آئکھ کا تصور آئے تو یہ کہو کہ یااللہ! آپ نے مجھے یہ آئکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے، کتنےلوگ ہیں جواس نعمت ہےمحروم ہیں۔اےاللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطافر مائی ہے، یہ جزوی شکرادا کیا۔ آ نکھاورز بان کاشکرادا کرنے کاطریقہ کیکن اصلی شکر ہے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیآ نکھ کی نعمت عطافر مائی ہے تو بیہ آ نکھسرکاریمشین ہے، بیآ نکھفلط جگہ پراستعمال بنہو،اورالیں جگہ پراستعمال بنہوجو الله تعالیٰ کوناراض کرنے والی ہو۔اےاللہ! آپ کابڑاشکر ہے کہ آپ نے مجھے قوت گو یائے عطافر مائی ہے،میری زبان سلامت ہے، میں اس کے ذریعہ جو چا ہتا ہوں، بول سکتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جواس قوت گو یائی سے محروم ہیں، زبان سے کچھ کہنا عامت بیں الیکن نہیں کہاجاتا ،اے اللہ! آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یزبان عطا فرمائی ۔ بیزبان کا جزوی شکر ہو گیا۔لیکن زبان کااصل شکریہ ہے کہ بیزبان اللہ تعالیٰ کی مرضی کےخلاف کسی اور کام میں استعمال بنہ ہو، اس زبان ہے جھوٹ نہ کلے، اس سے غیبت نہ نکلے،اس ہے کسی کی دل آ زاری نہ ہو،اس سے کوئی کفریافسق کا کلمہ ا نه نکلے، پیہے اصل شکر۔

# نعمتوں کواللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرو

لہذااس حدیث ہے یہ بات بھی سامنے آئی کہ زبانی شکر جزوی شکر ہے،اصل شکروہ ہے جوممل ہے ہو،فعل ہے ہو،اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے وہ فعل انجام

ر رہ ہے ہوں کے بیوس کے اس طرف تو جہ دلادی کہ ساری نعمتوں کا حق شکریہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں استعمال کیا جائے ، اور اگر کہجی

غلطی ہوجائے توفوراً اللہ تعالی سے استغفار کرے۔

# استغفار كيعجيب كلمات

استغفار کے بہت سے کلمات ثابت ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار پیلقین فرمایا کہ:

·ٱللَّهُمَّرِانِّيۡ ٱسۡتَغۡفِرُكَلِلبِّعَمِ الَّتِيۡ تَقَوَّيۡتُ مِهَا عَلَى مَعۡصِيَتِكَ ·

اے اللہ! میں آپ سے معافی ما نگتا ہوں ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے عطا فرمائی تھیں ہیکن ان نعمتوں کو تھے استعال کرنے کے بجائے میں نے غلط استعال کیا، اور آپ کے گناہ کے کاموں میں استعال کیا، اے اللہ، میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

خلاصه

بہرحال:ان نعتوں کے حصول کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ اولاً زبان سے شکرا داکرو، دوسرے اپنے اعمال اورافعال کواللہ تعالی کی رضا کے مطابق بنانے کی فکر کرو،اورا گرمبھی کوتا ہی ہوجائے تواستغفار کرو کہ اے اللہ! مجھے نے نظمی ہوگئی،اور میں نے اس نعمت کو آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کرلیا۔ اے اللہ: مجھے معاف اصلامی نطبات (جدین کام کرلو۔ بہر حال، اس حدیث نے شکرا داکرنے کا طریقہ بھی بتادیا اوراس کی حقیقت بھی بتادی۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ہاتوں کے سمجھنے کی اوراس پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### وآخردعواناان الحمدلله ربّ الغلمين

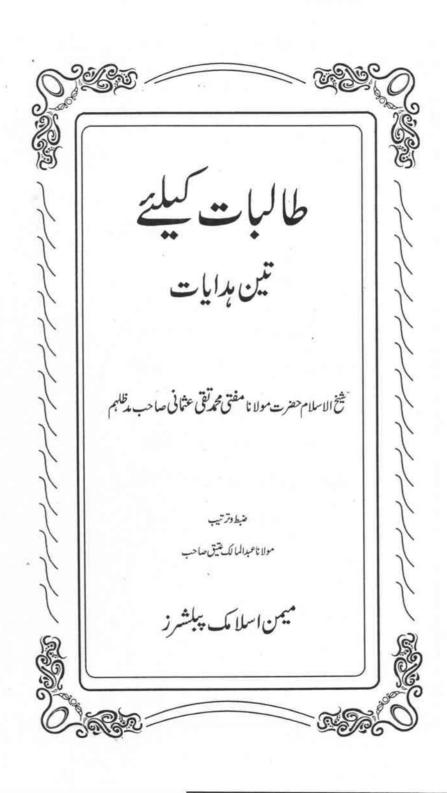



مقام خطاب : مدرسة البنات،

مدينة منور

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى اللَّهُمَّ مَلَّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلَّ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللللْمُعِلَّ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الل

بسم الله الرحمٰن الرحيم

# طالبات کے لئے تین ہرایات

رجوع الى الله مصنف كيلية ايصال ثواب به الله كاشكر

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم اما بعد!

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے مدرسے میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی اور بیر بات معلوم ہوکر مسرت ہوئی کہ یہاں طالبات کی تعلیم کا اچھاا تنظام ہے اور اب یہاں دورۂ حدیث بھی شروع ہوگیا ہے۔

ہرآن اس پرشکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کواس مبارک مشغلہ میں مصروف فرمایا ہے، یول تو علم دین جس کو بھی حاصل ہووہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن

(۲YA)<del>-</del> خواتین میں علم دین آ جائے تو اس کاعظیم نفع پیہے کہ اس سے آنے والی نسل کی بہتر تعلیم وتربیت بہت آ سان ہوجاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نےعورتوں کومعاشرے کی بنیاد بنادیا ہے،اورا بنی خانگی زندگی میں اور بچوں کی تربیت میں ان کاعظیم کر دار ہوتا ہے۔ ماں کی گود بچہ کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور اس کی تعلیم وتربیت ہے بڑی بڑی شخصیات پیداہوئی ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی اولیاء محدثین مفسرین ہیں ان کونؤ سب لوگ جانتے ہیں لیکن جن ماؤں نے انکی تربیت کی اورانکواس مقام تک پہنچایاان کوکوئی نہیں جانتالیکن اگر دیکھا جائے تو انکا پیکا م اور پیکارنامہ برداعظیم ہے۔ بڑے بڑے علماء، فقہاء کی توشہرت ہو جاتی ہے اورشہرت کی وجہ سے نفس کے تقاضے بعض اوقات انسان کو گمراہ کردیتے ہیں ،ان میں حب جاہ ،حب مال کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ کیکن جوخوا تین اینے اینے گوشہ میں بیٹھ کرایئے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ان میں سوائے اخلاص کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے آج تک جنتی خوا تین گزریں ہیں ان میں اس طرح کی بہت میں مثالیں ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے دیو بنڈ میں ایک خاتون تھیں جن کا ذکر میں نے اپنے دیو بند کے سفرنامہ میں بھی کیا ہے،ان کا نام تھاامۃ الحنان،وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتی تھیں۔میں نے بھی قاعدہ بغدادیہ غیررسمی طور پران سے شروع کیا تھا۔ ا نکے بارے میں سے بات معروف ہے کہ دیو ہند میں جار پشتوں تک لوگوں نے ان سے پڑھا ہے، ہمارے بہن بھائی، پھران کی اولا دپھران کی اولا دیں سب نے ان سے

یڑھاہے، اوران کا نام کوئی نہیں جانتاان کے پڑھے ہوئے لوگوں نے بہت شہرت یائی علم کےاعتبار سے بھی او عمل کےاعتبار سے بھی 'لیکن ان کے دل میں ایمان کا علم کا بیج کس نے ڈالا ،اس کوکو ئی نہیں جانتا ،اورصرف اتنا ہی نہیں تھا کہ وہ بچوں کو پڑھاتی تھیں بلکہان کی گھریلوزندگی کی تربیت بھی کرتی تھیں، بیان کی غیرنصابی سرگرمیاں تھیں، دیو بند کا شاید ہی کوئی خاندان ان کی تعلیم وتربیت سے محروم رہا ہو،کیکن ان بچوں کولوگ جانتے ہیں جو دیو بند سے پڑھ کر فارع ہو گئے اورا نکی شہرت ہوگئی کمیکن ان خاتون کو کوئی نہیں جانتا جو بچہان کے پاس پڑھتا تھا وہ خاتون ان کے ذاتی معاملات میں بھی دخل دیتی تھیں، میں نے توان سے با قاعدہ نہیں پڑھاتھا، بلکہ غیررسمی طور پر پڑھا تھا، کیونکہ میری عمر حاریا کچ سال کی تھی کہ ہم لوگ یا کستان آ گئے تھے پھر بھی وہ ہارے حالات سے باخبررہتی تھیں اور آخری بار میری ان سے لا ہور میں ملاقات ہوئی (وہ لا ہور تشریف لائی ہوئی تھیں ) میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا پیۃ ہے انہوں نے الفاظ استعال کئے کہ 'عرب میں ایک بڑاا جتماع تھااس میں تقی کو بہت اعز از ملاتھا'' یہاں تک وہ ہمارے حالات ہے باخبرتھیں۔

نتیجہ بیڈکلا کہ جن لوگوں نے ان سے پڑھاانہوں نے صرف پڑھاہی نہیں بلکہ ان سے آ داب سکھے،شروع سے انکی اٹھان ایسی ہوگئی کہ دین اور دین سے محبت ایکے دلوں میں سرایت کرگئی،اس سے انداز ہ لگا ئیں کہ خواتین کی تعلیم وتربیت معاشرے میں کتنی نافع ہوتی ہے۔

جوطالبات يهال تعليم حاصل كرربي مين انكواپنا مقام جاننا حيايئ كدالله تعالى نے ان کوا کیے عظیم خدمت کے لئے مقرر کیا ہے لہذا آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں ،اس کو شوق ہے پوری محنت کے ساتھ پڑھنا جائے، یہ بات بھی ذہن میں دہنی جا ہے کہ کس بات کوصرف جان لینا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ حفرت والد ماجدقدس الله سره فرما يا كرتے تھے كها گرصرف جان لينا فضيلت کی بات ہوتی تو پھرابلیس سب سے بڑا عالم ہوتا کیونکہ اس کے پاس بہت علم تھا،وہ افضل الخلائق ہوتا۔صرف جان لینا فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے،لہذاتعلیم کے دوران اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور ساتھ ساتھ اس بات كى ضروت ہے كہائے عمل كوسنت كے مطابق ڈھالا جائے اپنے اخلاق درست كرنے کی کوشش کی جائے ،اینے معاملات ورست کرنے کی کوشش کی جائے ،اپنی معاشرت درست کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے اساتذہ سے جہال علم سیکھیں وہاں ان سے آ داب بھی سیکھیں اوران کوسنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں،اللہ یاک آپ سے بہت عظیم خدمت لینے والے ہیں،اس کے لئے میں دوبا تیں عرض کرتا ہوں آپ ان باتوں پڑمل کرنے کی کوشش کریں تو پیمقصد حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات سے کہ کامیابی کے لئے جو چیز اہم کر دارادا کرتی ہے وہ ہے''رجوع الی اللہ عز وجل''اللہ یاک کی طرف رجوع کرنا ،اللہ یاک کے ساتھ تعلق قائم کرنا،اللہ یاک سے مانگتے رہنا،اس کے لئے رجوع الی اللہ کا اہتمام بہت ضروری

(اصلاتی خطبات) اس کا طریقہ ہیہ ہے کہ جب سبق پڑھنے جائیں تو اللہ یاک سے مانگ کر جائیں کہ یااللہ میں سبق پڑھنے جارہی ہول اپنی رحمت سے سیبق میرے ذہن شین کرا دیں ،اس کوا چھی طرح سمجھنے کی بھی تو فیق عطاءفر مائیے۔اوراس کو یا دبھی کرود بجئے اوراس پڑمل کی بھی تو فیق عطا فرمایئے۔ جب آپ پڑھنے کے لئے سفر کر کے جا رہی ہیں، اس وقت میں کوئی نئ مشقت کا اضا فنہیں ہور ہا، بلکہ اسی وقت کو ایک کام میں لگایا جار ہاہے وہ کام ہے اللہ جل شانہ سے رجوع، جاتے ہوئے بید دعا کرتی جائیں۔اس طرح استاد بھی جب سفر كركے جائيں الله ياك كى طرف رجوع كرتے ہوئے جائيں كه يا الله اپني رحمت ے سیجے طریقے سے پڑھانے کی تو فیق عطاءفر مادے،اپنی رضا کےمطابق پڑھانے کی تو فیق عطاء فرما دے۔جو بات ہم پڑھائیں وہ تیری رضا کے مطابق بھی ہویہ دعا کرتے ہوئے جائیں بیرجوع الی اللہ ہے، پھر جب پڑھا چکیں یا پڑھ چکیں تو بیددعا كرين كه ياالله جو كيهم يره هايا يا يره هاب اس كومحفوظ بهي ركھنے كى توفيق عطاء فرما۔ ید کام ایسا ہے کہ اس میں کوئی پیسے نہیں لگ رہا، کوئی تکلیف نہیں ہورہی ،کیکن اس کی برکت سے جو پچھ پڑھا،اس میں نور ہوگا اور جو چیز یا در کھنے کی ہے وہ یا در ہے گی مقصود ینہیں کدامتحان دیا جائے ،امتحان تو صرف اس لئے رکھا گیا کہاس کے دباؤ کی وجہ سے آ دی محنت کر لیتا ہے، لیکن اصل مقصد تو علم کا حصول ہے، وہ علم سمجھ میں آ جائے ، ذہن شین ہو،اس کے لئے اللہ یاک سے مانگتے رہنا۔ بہرحال ؛ بیر جوع الی

الله،الله ياك كى بهت برى نعت ہے،اى كے ذريعه كاميا بى كے درواز سے تھلتے ہيں۔

تیسری بات میہ ہے کہ جوبھی نئ کتاب پڑھیں، کوئی نئ بات معلوم ہوتو اس پر اللّٰہ پاک کاشکرادا کریں کہ ہمیں میہ بات معلوم ہوئی،اس پر یااللّٰہ تیراشکر ہے،اور ہمیں اس کومحفوظ رکھنے کی تو فیق عطافر ہا۔

ایک بزرگ کامقولہ ہے:

إِذَا أَحُـدَتُ اللّٰهِ لَكَ عِـلُمًا فَأَحُدِثُ لِلّٰهِ عِبَادَةً وَ لَا يَكُنُ هَمُّكَ اَنُ تُحَدِّثَ بِهِ النَّاسِ

لعنی الله پاک جبتم کونئ بات عطا فر مائے تو تم ایک نئ عبادت کرواورالله

(اصلاتی فطبات) ) پاک کی نئی عبادت بیربھی ہے کہ شکر کروکہ یا اللہ آپ نے بیہ بات عطا فر مادی اس پر اً آپ كاشكر به اوريه بهى فرمايا كه "وَ لَا يَكُنُ هَــمُّكَ أَنْ تُحَدِّتُ لِلنَّاسِ "كه ول کمیں بیفکر نہ ہو کہ اچھی بات معلوم ہوگئی ، اس کو ہم لوگوں کو بتا نیں گے ، کوئی اچھی بات ا سنی، احیمی بات معلوم ہوئی تو دل میں یہ بات آئی کہ بیہ بات وعظ میں بیان کردیں گے،اوگوں کومزہ آئے گا،اگر دل میں بینیت پیدا ہو جاتی ہے،تواس کا مطلب بیہ كديه بات دوسرول كوبتانے كے لئے ہے اور اپناعلم جتانے كے لئے ہے، اپني اصلاح کی فکرنہیں، بیتو بہت بڑی بیاری ہے جوطالب علموں میں بیدا ہوجاتی ہے۔ يه تين باتير، موئير، رجوع الى الله، ايصال تواب، اور الله تعالى كاشكر\_ان تینوں باتوں کی برکت ہے جوعلم میں نور ، برکت اور فیض پیدا ہوگا اس کا ہم ابھی تصور اور چوتھی بات سے ہے کہ علم کا اصل مقصد سے ہے کہ ہم اپنی درس گاہ میں آ داب زندگی سیکھیں،اللّٰہ پاک نے ہمیں ایسادین نصیب فرمایا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس سے خالی نہیں،عبادات،عقا کد،معاملات،معاشرت،معیشت،اخلاق غرض تمام شعبے اس میں موجود ہیں ۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مدرسے کا ماحول دین کے پانچوں شعبوں کی تصویر ہو ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام ہو۔اخلاق میں ،ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں، اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے۔ان تمام باتوں کی عادت ڈالی جائے۔ کیونکہ طالب علمی میں جو عادت پڑجاتی ہےوہ پتھر کی کیسر ہوتی ہے اور وہ نقش ہوجاتی ہے اورا گر طالب علمی میں

اصلای فطبات ( اصلای فطبات ) ا بگاڑ بیدا ہو گیا تو وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے،الہذا جس طرح آپانے اساتذہ سے ) ظاہری علم حاصل کررہی ہیں اس طرح ان سے تربیت بھی حاصل کریں۔ اور جو ا طالبات فارغ مور بی بیں، فارغ مونے کے بعد سی اللہ والے سے رابطہ قائم 🛭 کریں،ان سےاپنے کاموں میں مشورہ لیتی رہیں،اوراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے ے لئے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدین مميں اس طرح پہنچایا ہے کہ کتاب اللہ کے ذریعہ بھی اور رجال اللہ کے ذریعہ بھی: إهُ دِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيُّمَ صِرَاطَ الَّذِيُنَ ٱنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ غَيُر الْمَغُضُوبِ عَلَيُهِمُ وَلَا الصَّالِّين اس کی تفسیر میں مفسرین نے فر مایا وہ لوگ جن پراللّٰدیا ک کاانعام ہوا، وہ لوگ أُولَائِكَ مَعَ اللَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

أُولْئِكَ مَعَ اللَّذِيُنَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيُقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ (السَّهَ : ١٩)

بہر حال؛ ان لوگوں کے طریقہ کو اختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی صحبت ہواور اگر ان کی صحبت نہ ہوتو کم از کم ان کی کتابیں ان کے حالات پڑھنے کا

ا ہتمام ہو،ا کابر علماء دیو بند جن سے ہم کو اللہ پاک نے فیض پہنچایا ہے، ان کے ملفوظات پڑھیں۔

حضرت حکیم الامت کے مواعظ اور ملفوظ ات اور شخ الحدیث صاحب کی کتاب آب بیتی میں بہت بڑا خزانہ موجود ہے اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اگر اس طرح

اصلای خطبات بھا ہے۔ کہا تھا ہے۔ کہا ہے علم دین حاصل کریں گی تو دین کے ساتھ آپ کا پیتعلق برقر ارر ہے گا۔ اللہ تعالی برکتیں عطافر مائیں گے، بس یہ چند باتیں ذہن میں آئیں تو مناسب سمجھا کہ آپ کو عرض کردوں، اگر کہنے والے کے دل میں اخلاص ہے تو ساری باتیں کار آمد ہیں ورنہ اللہ بچائے یہ نہ ہوتو کمبی چوڑی تقریریں بھی بریکار ہیں، پس میں نے دواور دو چار کر کے یہ باتیں عرض کردیں ان پڑمل کریں گی تو اللہ پاک آپ میں مذک واخلاص کے ساتھ دن دونی رات آپ کو فائدہ دے گا اللہ پاک اس مدرسہ کوصد ق واخلاص کے ساتھ دن دونی رات چوگئی ترتی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ اور طالبات کوصد ق واخلاص کی دولت ہے۔ مالا مال فرمائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين ١٤٠٨ (اصلامی نطبات جلد ۲۷۳ - حاله

تیز بارش کے دوران آپ جالنا گئی بیدها کثرت سے پڑھا کرتے تھے

ٱللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَنَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَذَالِك



صلا می خطبات ۲۵۸ --- (جلد ۲۰٪

مقام خطاب : جامعه اسلامیه فیصل آباد

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرهِيْمَ وَعَلَى اللِ ابْرهِيْمَ انَّكَ مِينُدُ هَجِيْدُ اللَّهُ مَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَ كُتَ عَلَى ابْرهِيْمَ وَعَلَى اللِ ابْرَاهِيْمَ انَّكَ مِيْدُ هَجِيدُ هَجِيدُ اصلاتی خطبات (جد: ۲۰)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

# مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جا ہیے

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد المتقين وعلى كل من المتقين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

تمهيد

میرے عزیز دوست مولا نامحمد طیب صاحب اور مولا نامحمد زاہد صاحب نے طلباء کے سامنے پچھ نصیحت کی باتیں عرض کرنے کی فرمائش کی ہے، میں تو خود نصیحت اصلای نظبات (ملای نظبات (۲۸۰) (۲۸۰) کامختاج ہوں ، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کا اہل نہیں ، لیکن جب بھی الی نوبت آتی ہے تو میں یہ بھتا ہوں کہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب کسی استاذ سے کوئی سبق پڑھتے تھے تو اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کر وہ سبق یاد کر لیتے تھے ، یاد کروانے والا بھی ساتھی ہوتا تھا ، یا دکروانے کی وجہ سے وہ استاذ نہیں بن جاتا تھا ، اس لئے خیال ہوا کہ جو با تیں اپنے اسا تذہ اور بزرگوں سے تی ہیں وہ آپ کو بھی یادکرادوں۔

ہم سب اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم سے طالب علم ہیں ، اور پیمحض اللہ تبارک وتعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں طالب علموں کے گروہ میں داخل کر دیا ،
اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسے والدین کی سر پرتی عطا فر مائی جنہوں نے ہمیں علم دین کی طلب میں لگایا۔
طالب علم کی تعمر ہفی

میرے والد ماجدؒ فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے؟ پھر خود ہی فرماتے کہ تمہمارے خیال میں طالب علم وہ ہے جس نے مدرسہ میں داخلہ لے لیا،اپنا نام رجٹر میں کھوالیا، کسی استاذ کے پاس جا کرسبق پڑھنے لگا،اس کوتم طالب

علم سمجھتے ہو، حالا نکہ حقیقت میں طالب علم وہ ہے جس کے دل میں علم کی طلب ہو، جس کی علامت سے ہے کہ اس کے دل و د ماغ میں ہر وفت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، اس کے خیالات ، اس کی سوچ ، اس کا شوق ، اس کی امنگ، جو پچھے ہو وہ علم کی طلب ہے متعلق ہو کہ علم مجھے حاصل ہو جائے ، اگر کوئی بات سمجھے میں نہیں آئی

(اصلاحی خطبات) یا کوئی بات حل نہیں ہوئی تو جب تک وہ حل نہ ہوجائے اور سمجھ میں نہ آ جائے ،اسے چین نہآئے ، جیسے ایک بھو کے شخص کو جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو جب تک کھانا نہ مل جائے اس وفت تک اُسے چین نہیں آئے گا،اگر پیاس لگ رہی ہوتو جب تک یانی نہیں پی لے گااس وقت تک چین نہیں آئے گا،ای طرح طالب علم کا مطلب پیہ ہے کہ وہ علم کا بھوکا اور علم کا پیاسا ہو کہ جب تک علم حاصل نہ ہوجائے ، اس وقت تک اس کوآ را م میسر نهآئے ، چین نهآئے۔ "فلولا نفر" كى عجيب لطيف تفسير ہمارے حضزت والدصاحب رحمۃ اللّٰدعليه فرمايا كرتے تھے كہ بيآيت كريميه آپ نے سنی ہوگی جو طالب علموں کے لئے بیان کی جاتی ہے، تمام مدرسوں میں ایک طرح سے ایک سرنامے کے طور پر کھی جاتی ہے: فَلَوُلَا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيُنِ (التوبة:١٢٢)

ایک طرح سے ایک سرنا ہے کے طور پر لکھی جاتی ہے:

فَلُو لَا نَفَرَ مِنُ کُلِّ فِرُفَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُو ا فِي الدِّيْنِ (التوبة: ١٢١)

حضرت والدصاحبٌ فر ما یا کرتے تھے کہ ایک تفییر کے مطابق' کُلُو لا نَفَر '' کالفظ علم کی طلب کے لئے نکلنے کے معنی میں استعال ہوا ہے، قرآن نے 'نسفو '' کالفظ استعال کیا' نَفَر '' دونوں کا معنی ایک ہے استعال کیا' نَفر بَ '' نہیں کہا، حالا نکہ' نَحر بَ '' اور' نَفَر '' دونوں کا معنی ایک ہے کہ'' دو و انکلا' لیکن قرآن نے 'نَحر بَ '' نہیں کہا، بلکہ' نَفَر '' کہا ہے۔ فَکُو کُیا ہوتا ہے؟ فَکُو کُیا ہوتا ہے؟

"نَفَرَ" كااصل مطلب 'نَفَرَمِنهُ إلَيه "جس كمعنى ہوتے ہیں كما يك چيز سے نفرت كركے دوسرى چيز كى طرف رغبت ہو، يعنى ايك چيز سے نفرت كركے راسائی نظبات (اسائی نظبات (ایمانی نظبات (ایمانی نظبات (ایمانی نظبات (ایمانی نظبات (ایمانی نظبات دوسری چیز کی رغبت کرئے آدمی نظی جس کے مفہوم میں بیہ بات داخل ہے کہ علم کے ماسوا سے نفرت کرکے اور اس سے بھاگ کرصرف علم کی طرف اپنی رغبت ظاہر کرکے نظے، تب ہے وہ طالب علم، تو اس کے مفہوم میں بیہ بات داخل ہے کہ طالب علمی کے سوا اور جینے مشاغل ہیں، بقدر ضرورت جہاں ضرورت پیش آئے ، ان کو انجام دے لے، لیکن وُھن اور دھیان لگا ہوا ہو علم کی طرف، اسی لئے کہا گیا کہ طالب علمی ایسی چیز ہے جو بھی ختم نہیں ہوتی، لوگ سجھتے ہیں کہ دورہ حدیث کر لیا تو اس طالب علمی ختم ہوگئی، حالا نکہ بیتو بھی ختم نہیں ہوتی، بیتو ''من السمھ کہ السی اللحد'' جاری رہتی ہے۔

# اینے اندرطلب پیدا کرو

بھائی سب سے پہلی بات میہ ہے کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو طالب کا مادہ اھتقاق''طلب' پیدا کرو، جس دن طالب علم کے اندرعلم کی صحیح طلب پیدا ہوگئ تو سمجھ لو کہ کا میا بی کا دروازہ کھل گیا ، اللہ تعالیٰ بعض اوقات طالب علم کی طلب علم کی طلب علم کی ملاب علم کی ملاب علم کی ملاب علم کی ملاب علم کی ہوت سے ایسے نکات استاذک کے حاصیہ خیال میں بھی نہیں ہوتے ، یہاں اسا تذہ بیٹھیں ہیں ، یہ گواہی دیں گے کہ پڑھاتے پڑھاتے ایک وم سے دل میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے جونہ بھی مطالعہ میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گیا تھا ، اچا تک قلب پر ایک نئی بات وارد میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گیا تھا ، اچا تک قلب پر ایک نئی بات وارد میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گیا تھا ، اچا تک قلب پر ایک نئی بات وارد میں ڈال دیتے ہیں ۔

علم میں کمال حاصل کرنے کے سنہری گر اس کے لئے بزرگوں نے اپنے تجربے سے بیہ بنادیا ہے کہ مطالعہ کرنا ،سبق کوتوجہ سے سننا، حاضری کی پابندی، اول ہے آخر تک سبق کوسننا ضروری ہے، بیر نہ ہو کہ استاذ سبق شروع کر چکا ہے، اورآپ بعد میں پہنچ گئے، بلکہ استاذ آئے یا نہ آئے، پہلے سے جا کر بیٹھنا، توجہ سے سننا، مطالعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، مطالعے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مجہولات کومعلومات سے متاز کرلیا جائے ،مطالعے کے ذریعے آ دمی بیدد نکھے کہ خود ہے کتناسبق مجھے ہمچھ میں آ گیا، کتنانہیں آیا، جونہیں آیا وہ کل ستاذ سے توجہ کے ساتھ سنوں گا ، تا کہ مجھوں ، پھر جب استاذ کے سامنے بیٹھوتو توجہ ساتھ سنو، اور توجہ کے مماتھ من کر پھر بعد میں اس کوآپس میں ایک دوسرے کو · لو، بیرتین کام آ دمی کرلے تو انشاءاللہ علوم آ سان ہوجا نمیں گے،اللہ تبارک وتعالیٰ سب کے لئے آسان فرمائیں۔ یرواہی سے علم نہیں آتا لا يروابي كے ساتھ علم نہيں آتا: ٱلْعِلْمُ لَايْعُطِيُكَ بَعُضَهُ حَتَّى تُعُطِيَهُ كُلَّك جب تک تم اپنا پورا وجود اس کے حوالے نہیں کر و گے ، اس وقت تک وہ علم · كوئى حصدآ ب كنبين دے گاعلم برا غيرت مند ب ٱلْعِلْمُ عِزٌّ لَا ذُلَّ فِيُهِ يَحْصِلُ بِذُلِّ لَا عِزَّ فِيُهِ علم الیی عزت ہے جس میں ذلت کا گزرنہیں،لیکن حاصل ہوتا ہے ایسی

ذلت ہے جس میں عزت کا گزرنہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو استاذ کے سامنے ا ا زانوئے تلمذ طے کر کے ،استاذ کا احرّ ام کر کے ، کتاب کا احرّ ام کر کے ، جوعلم پڑھ ، رہے ہواس کا احترام کر کے ، اپنے آپ کواس کے سامنے ذلیل کرکے حاصل کرو گے تو انشاء الله علم حاصل ہوگا، اور بیر پھرالیی عزت ہے جس میں ذلت کا نام نہیں ہے، دیکھو بھائی پیلم جوہم اورآپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ذراغور کرلیا کرو کہ یہ ہم ا تک پہنجا کیے ہے؟ حدیث کو لے لو تفییر کو لے لو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اوراس ز مانے تک جب تک کتابیں حیب کرمنظرعام پرنہیں آئیں تھیں،اس وقت تک پیملم کس طرح حاصل ہوتا تھا، کیا کیا قربانیاں، کیا کیامشقتیں، کیامخنتیں مارے اسلاف نے برداشت کیں، حضرت شیخ عبد الفتاح ابوغدہ رخمۃ الله علیہ ا مارے استاذ تھے، ان کی ایک کتاب ہے، جس کا نام ہے 'صَفْحَاتٌ مِّنُ صَبُر السُعُلَمَاءِ عَلَى شَدَائِدِ التَّحْصِيلُ "اس كتاب كاطلب كوضرور مطالعه كرنا حاجي، اگریہاں نہ ہوتو اس کوضر ورمنگوالیں ، اس میں انہوں نے ایسے واقعات جمع کئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ علاء نے علم حاصل کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں اور قربانیاں دی ہیں، آج ہم امام بخاری کی کتاب پڑھتے ہیں، اور ساری دنیااس سے فیضیاب ہور ہی ہے، لیکن امام بخاری کے او پر سالہا سال ایسے گزرے ہیں کہ سالن نہیں کھایا، بعض روایتوں میں ہے کہ حالیس سال تک سالن نہیں کھایا، اور بسا اوقات صرف باداموں برگزارا کیا، تین تین بادام، یا نچ یا نچ بادام کھالئے ، بس کھانا ہو گیا ،تو کیسی کیسی مشقتوں ہے ان بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے، کس طرح

ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے سینکڑ وں میل سفر کئے ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساراعلم کی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، کتاب موجود ے، اے خریدنے کے لئے بازار جانانہیں پڑتا، کوئی پیسنہیں خرچ کرنا پڑتا، مدرسے نے خود ہی آپ کو کتابیں لے کر دیدی ہیں ،لوگ استاد کے یاس سفر کر کے جایا کرتے تھے، گھوڑوں یر، اونٹول یر، پیدل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساتذہ سارے اکٹھے جمع کردئے ہیں، کھانے کی فکر ہواکرتی تھی کہ کھانا کہاں سے کھا کمیں گے،اور یانی کہاں سے پئیں گے،اللہ تبارک وتعالیٰ نے کسی محنت ومشقت اور پیسہ خرج کئے بغیر کھانا مہیا کردیا، تو کی لکائی روٹی کی صورت میں علم آپ کے سامنے ہے،آپ کا کام صرف اتناہے کہ اس کومنہ میں لے جاکر چیا کرحلق سے اتار دو،اورکوئی محنت نہیں،اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان کردیا،اگروہ کا م بھی ہم سے نہ بن پڑےتو بڑے ہی گھائے کا سودا ہے''خسر الدنیا و الآخرۃ ''اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین اینے اندرطلب علم پیدا کرنے کے لئے علم کے کام کوسارے دنیا کے کاموں پر فوقیت دے کرمحنت سے پڑھیں ،اوقات ضا کع کرنے والی چیزوں سے اس طرح بچپیں جیسے زہر سے بچاجا تا ہے، یہ فضول محفلیں ،فضول مجلس آ رائیاں ، جلسے اور جلوس اورسیاس سرگرمیاں طالب علم کے لئے زہر قاتل ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے،انہوں نے تو یہاں تک فر مایا کہ طالب علم کو جا ہے کہ مغرب کے بعدا وّا بین کی نفلیں بھی نہ پڑھے، بلکہ دوسنتیں مؤکدہ پڑھ کراپنے کام میں لگ جائے ، تا کہاس کا وقت علم حاصل کرنے میں صرف ہوتو جب نوافل پڑھنے سے منع کیا جار ہاہے تو

اصلاحی خطبات ووسری فضولیات میں وفت ضائع کرنے کی اجازت کہاں ہو علی ہے۔ د بنی مدارس اور دوسر ہے اداروں میں فرق دوسری بات سے کہ آپ نے شاید سنا ہوگا، یا دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو دوسری درس گاہیں ہیں، یو نیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں،مصر چلے جاؤ،شام چلے جاؤ، بڑی بڑی بور پونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں ،اگر دیکھا جائے تو بسا اوقات ان یونیورسٹیوں میں علم و تحقیق کا معیار خاصا بلند بھی نظر آتا ہے، لیکن ان میں اور ہمارے ان مدارس میں ایک بنیا دی فرق ہے، وہ یہ کہ وہاں ایک فلنفے اور نظریئے کےطور پرعلم پڑھا اور یڑھایا جار ہاہے، جبکہان مدرسوں کا مقصد جو دارالعلوم دیو بند کے سر چشمہ فیض سے سیراب ہیں ، بیہ ہے کیعلم نراعلم ،سوکھا روکھاعلم نہ ہو، بینظر بیا ورفلسفہ ہیں ہے ، بیعلم عملی تربیت جا ہتا ہے،اور طالب علمی ہی کے زمانے میں انسان کواسلامی شریعت کی 🏿 ا پابندی کی تربیت اس ماحول میں ملنی جا ہے، یہاں رہتے ہوئے اس بات کا عادی وارالعلوم د يو بندكى تاريخ تاسيس'' در مدرسه خانقاه ديديم'' دارالعلوم دیوبند کی جو بنائی وه صرف کتاب پڑھانے والا مدرسہ بیں تھا،

بلکہ انسان کی مملی تربیت کی خانقاہ بھی تھی ، اس کئے اس کی تاریخ تاسیس کہی گئی ہے ''در مدرسہ خانقاہ دیدیم'' ہم نے مدرسہ میں خانقاہ دیکھی ، یہ جملہ دارالعلوم کے تاسیس کی تاریخ ہے، اور میرے دادا حضرت مولا نامجمہ لیلین صاحبؓ جو دارالعلوم دیو بند قائم ہوا، اسی سال ان کی دیو بند قائم ہوا، اسی سال ان کی

ولا دت ہوئی ، اور پڑھنے کے بعد ساری عمر دارالعلوم دیو بند ہی میں پڑھایا ، وہیں انتقال ہوا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ دور دیکھا ہے کہ جب اس کے شیخ الحدیث ہے لے کر در بان تک ہرشخص صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا، دن میں وہاں قال اللہ، قال الرسول کی آوازیں گونجتی تھیں، اور رات کے وقت انہی پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے اور گز گڑانے کی آ وازیں آیا کرتی تھیں ، توعلم نے ساتھ جب تک عمل نہ ہو، جب تک رجوع الی اللہ نه مو، جب تك تعلق مع الله نه مو، جب تك اتباع سنت نه مو، اس وقت تك بيه وكها، یھیکا اور روکھاعلم ہے، پیفلسفہ ہے جو بہت سے یو نیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے کیکن ان مدارس کی خصوصیت سہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آ دمی کوصرف علم ہی نہیں سکھنا، بلکہ اس برعمل کا طریقہ بھی سکھنا ہے، اور بیہ بات میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے طبقے میں اس بارے میں غفلت بہت عام ہوگئی ہے کہ دین نام رکھ لیا ہے صرف عبادات کا اور ظاہری وضع قطع کا،اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات دین کا بہت اہم شعبہ ہے، اس کی اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کیا جاسکتا کیکن دین کے اور بھی بہت سے شعبے ہیں جن میں معاملات بھی ہیں،معاشرت بھی ہے،اخلاق بھی ہیں، دین ان سب کے مجموعے کا نام ہے، جہاں بھی جس شعبے میں بھی کی ہوگی دین میں کی ہوگی، تو آج اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس کا شکر ہے، اس کا انعام ہے کہ عقا ئداور عبادات کی حد تک کچھے تھوڑا بہت اہتمام ان مدرسول میں پایا جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ان مدرسوں کو دوسرے سرکاری اداروں سےمتاز کرتی ہے،اللہ کاشکر ہے کہ عبادات کا بھی پچھے نہ پچھا ہتمام ہےاگر جہوہ بھی اب ڈھیلا پڑر ہاہے، ای طرح کم از کم ظاہری وضع قطع میں ا تباع سنت چہوہ بھی اب ڈھیلا پڑر ہاہے، ای طرح کم از کم ظاہری وضع قطع میں ا تباع سنت کے اہتمام کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جو اور جگہوں پر نظر نہیں آتا، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن جو دوسرے شعبے ہیں، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے ان کودین سے خارج سمجھ لیا گیا ہے، بیرحدیث دن رات پڑھتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ٱلمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدَهِ

لیکن اگراینے طرزعمل کا جائزہ لیں تو قدم قدم پر اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا جاہیے، ساتھیوں کے ساتھ کیا برتا ؤ ہونا چاہیے، اساتذہ سے کیا برتاؤ ہونا جاہیے، اینے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چا ہیے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں؟ اوران کو کس طرح اوا کرنا جا ہیے ، زندگی گز ارنے کے طریقے کیا ہیں، کیا آ داب ہیں، کس فتم کے اخلاق دل میں پیدا ہونے حاہئیں، تواضع ہو، اخلاص ہو، ایثار ہو، اور گندے اخلاق سے بچنا جاہیے، یعنی تکبر، حسد، بغض، ریا کاری اور حب مال اور حب جاہ ہے بیچے، پیرسب دین کے احکام ہیں،ان کی تربیت حاصل کرنا اوران کی اہمیت دل میں پیدا کرنا ضروری ہے، اس بارے میں اساتذہ کرام سے استفادہ کیا جائے ،ان سے علم میں بھی استفادہ کیا جائے ،عمل میں بھی،عبادات میں بھی،اخلاق میں بھی،معاشرت میں بھی،اوراس کا سب سے بہترین طریقہ بیہے کہاہیے اسلاف کے حالات وملفوظات کا مطالعہ کیا جائے ،ان

سر اسائی نظابت کے اسائی نظابا دیو بند کے اسائی نظابا دیو بند کے مزاح و مذاق کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی کہ کیا تھے وہ لوگ؟ ان کی ان کے کر دار کی کیا خصوصیات تھیں؟ الحمد للدسب کی سوائح چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی بھی پڑھا کریں، حضرت نا نوتو گئے سے لے کر ہمارے دور کے آخری اکا برتک سب کے حالات کیے بعد دیگرے آپ کو پڑھنے چاہئیں، ان سے سبق لینا چاہیے۔اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان باتوں مجھے اور آپ سب کو بھی محل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ العلمين



|   | - (pl. 14) | ئى نطبات                      | 1101      |
|---|------------|-------------------------------|-----------|
|   | ربد        | والعارق                       | والعلل    |
|   | 1/4        | غريبول كى تحقير بذه يحيئ      | *         |
|   | rra        | نفس کی تشکش                   | *         |
|   | rra        | مجابده کی ضرورت               | *         |
|   |            | اصلاحیخطبات جله (۳)           |           |
|   | 71         | اسلام اور حدیدا قتصادی مسائل  | *         |
|   | 4          | دولت قرآن کی قدر وعظمت        | *         |
|   | 40         | ول کی بیماریاں                | *         |
|   | 94         | دنیاسے دل بذلگاؤ              | *         |
|   | 171        | کیامال و دولت کا نام دنیاہے؟  | *         |
|   | 100        | حجھوٹ اوراس کی مروجہ صورتیں   | *         |
|   | 104        | وعده خلافى أوراس كى صورتين    | *         |
|   | 121        | خیانت اوراس کی مروجه صورتیں   | *         |
| ľ | 194        | معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟      | *         |
|   | rri        | بڑوں کی اطاعت اورادب کے تقاضے | *         |
|   | rra        | تجارت دین بھی، دنیا بھی       | *         |
|   | rr2        | نطبهٔ نکاح کی اہمیت           | *         |
|   |            | اصلاحیخطبات جلد (۳)           |           |
|   | rı         | اولاد کی اصلاح وتر ہیت        | *         |
|   | ۵۱         | والدين كى خدمت جنت كاذ ريعه   | *         |
|   | ∠9         | غيبت ايك عظيم گناه            | *         |
| _ |            |                               | - NO NO N |

| -<br>(ملد :۲۰ <del>)</del> | اتی نطبات 💎 💎 💮                                 | - |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---|
|                            |                                                 |   |
| 1+4                        | سونے کی آداب                                    |   |
| 119                        | تعلق مع اللَّه كا آسان طريقيه                   | * |
| ורו                        | زبان کی حفاظت سیجیج                             | * |
| 102                        | حضرت ابراجيم علية اورتعمير بيت الله             | * |
| 122                        | وقت کی قدر کریں                                 | * |
| rra                        | انسانی حقوق اوراسلام                            | * |
| 100                        | شب برأت كي حقيقت                                | * |
|                            | اصلاحیخطبات جلد (۵)                             |   |
| ra                         | <sup>د .</sup> تواضع '' رفعت اور بلندی کاذ ریعه | * |
| 71                         | " حسد' ایک معاشر تی ناسور                       | * |
| 14                         | خواب کی حیثیت                                   | * |
| 1+1-                       | مستى كاعلاج                                     | * |
| 114                        | آ نکھوں کی حفاظت سیجئے                          | * |
| ma                         | کھانے کے آداب                                   | * |
| 110                        | پینے کے آداب                                    | * |
| 201                        | دعوت کے آ داب                                   | * |
| 102                        | لباس کے شرعی اُصول                              | * |
|                            | اصلاحیخطبات جلد (۱)                             |   |
| ۲۳                         | '' توبه'' گناہوں کاتریاق                        | * |
| 44                         | درودشر يف ايك اجم عبادت                         | * |

| ro: July  |     | ror                            | می خطبات               | 141 |
|-----------|-----|--------------------------------|------------------------|-----|
| . (4. 14) |     |                                |                        |     |
| 111       |     | پ تول میں کمی                  | ملاوثاورنار            | *   |
| 11-9      | 6   | ن جاؤ                          | بھائی بھائی ؛          | *   |
| 141       |     | ، کے آواب                      | بيار کی عیادت          | *   |
| IAI       |     | کے آ داب                       | سلام کرنے۔             | *   |
| 194       |     | ، کے آواب                      | مصافحه کرنے            | *   |
| rii .     |     | U.                             | چ <i>ھاز</i> ڙين ڪسيحة | *   |
| rma       |     | ج کہاں کھڑی ہے                 | امتمسلمهآر             | *   |
|           | (4) | اصلاحي خطبات جلد               |                        |     |
| ra        |     | زت ایک دھو کہ                  | گناموں کی لن           | *   |
| r2        |     |                                | ا پنی فکر کریں         | *   |
| ۷1        |     | غرت مت <sup>ح</sup> یجئے       | گناه گارے              | *   |
| ۸۳        | *1  | ین کی حفاظت کے <u>قلعے</u>     | ديني مدارس و           | *   |
| 1.0       |     | شانی ایک نعمت<br>شانی ایک نعمت | بیاری اور پر ب         | *   |
| 179       |     | نه چيوڙي                       | حلال روزگار.           | *   |
| ira       |     | خرابيان اوراس كامتبادل         | سودی نظام کی           | *   |
| 121       |     | ن <i>ەأ ۋ</i> اڭىي             | سنت كامذاق             | *   |
| 191       |     |                                | تقدير پرراضي           |     |
| rra       |     | انشانيان                       | فتنه کے دور کے         | *   |
| 749       |     | ہلےموت کی تیاری سیجئے          | •                      |     |
| rgm       |     | الات نے پر ہمیز کریں           | غير ضرورى سو           | *   |
|           |     |                                |                        |     |

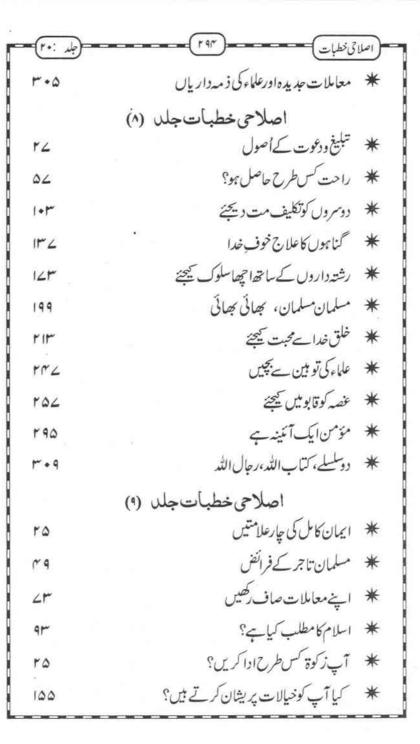

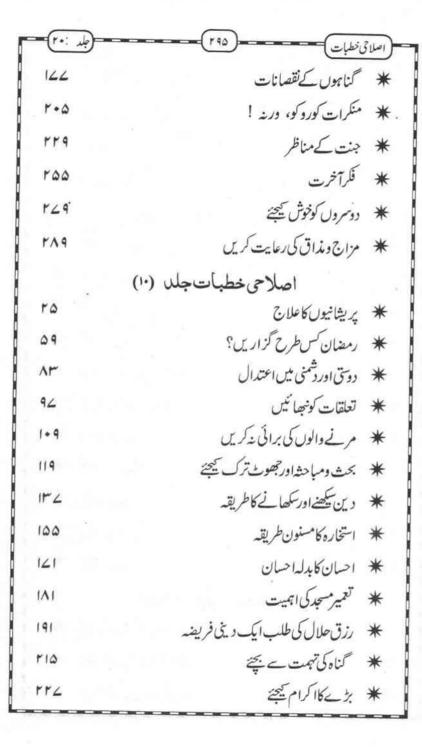

| - | جالد ۲۰: | لاق نطبات (۲۹۲)             | - (اصا |
|---|----------|-----------------------------|--------|
|   | rra      | تعليم قرآن كي اڄميت         | *      |
|   | 109      | غلط نسبت سے بچئے            |        |
|   | r2r      | بُری حکومت کی نشانیاں       | *      |
|   | 219      | ایثاروقر بانی کی فضیلت      | *      |
|   |          | اصلاحیخطبات جلد (۱۱)        |        |
|   | 14       | مشوره کرنے کی اہمیت         | *      |
|   | ۵۱       | شادی کروبلیکن اللہ ہے ڈرو   | *      |
|   | ۸۳       | طنزاورطعنہے بچئے            | *      |
|   | 119      | عمل کے بعد مد د آئے گی      | *      |
|   | 184      | دوسروں کی چیزوں کااستعال    | *      |
|   | 179      | خاندانی اختلافات کا پہلاسبب | *      |
|   | r+0      | دوسراسبب                    | *      |
|   | rr 9     | تيسراسبب                    | *      |
|   | 740      | چوتھاسبب                    | *      |
|   | r 2 9    | پانچوال سبب                 | *      |
|   | ۳+۱      | حيصنا سبب                   | *      |
|   |          | اصلاحیخطبات جلد (۱۲)        |        |
|   | ro.      | نیک بختی کی تین علامتیں     | *      |
|   | 41"      | جمعة الوداع كي شرعي حيثيت   | *      |
|   | ٨٣       | عيدالفطرايك اسلامي تهوار    | *      |
| _ |          |                             |        |

| (جلد: ۲۰) | ق نطبات                           | (اصلا |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| r.2       | صبح کے وقت پڑھنے کی دعائیں        | *     |
| rm 9      | صبح کے وقت کی ایک اور دعا         | *     |
| rr2       | گھرے نگلنے اور با زار جانے کی دعا | *     |
| 242       | گھر میں داخل ہونے کی دعا          | *     |
| 120       | کھاناسامنے آنے پردعا              | *     |
| r 91      | کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا      | *     |
| r99       | سفركي مختلف دعائيين               | *     |
| 210       | قر بانی کے وقت کی دعا             | *     |
| 449       | مصیبت کے وقت کی دعا               | *     |
| 449       | سوتے وقت کی دعا ئیں اورا ذکار     | *     |
|           | اصلاحیخطبات جله (۱۳)              | 1     |
| r 9       | شب قدر کی نضیلت                   | *     |
| ~~~       | حج ایک عاشقانه عبادت              | *     |
| ۵۹        | ع بین تاخیر کیون؟<br>*            | *     |
| 40        | محرم اورعاشوره كي حقيقت           | *     |
| A 9       | كلمه طبيبه كے تقاضے               | *     |
| 119       | مسلمانوں پرحمله کی صورت میں       | *     |
| 100       | درس ختم بخاري                     | *     |
| 120       | كامياب مؤمن كون؟                  | *     |
| 191       | نمازكي اجميت اوراس كالفحيح طريقه  | *     |

| (r.) | اتی خطبات ۲۹۹ (جلد           | - (اصلا |
|------|------------------------------|---------|
| r•m  | نما ز کامسنون طریقه          | *       |
| 771  | نمازمیں آنے والے خیالات      | *       |
| r=2  | خشوع کے تین درجات            | *       |
| 101  | برائی کابدلہ اچھائی ہے دو    | *       |
| 749  | اوقات زندگی بهت فیمتی مهیں   | *       |
| 110  | ز کوة کی اہمیت اوراس کا نصاب | *       |
| 199  | ز کو ۃ کے چندا ہم مسائل      | *       |
|      | اصلاحیخطبات جلد (۱۵)         |         |
| . 19 | تعویذ گنڈے اور جھاڑ کھونک    | *       |
| 44   | تزكيكياچيزے؟                 | *       |
| AI   | اليجھے اخلاق كامطلب          | *       |
| 99   | دلوں کو پاک کریں             | *       |
| 112  | تصوف كي حقيقت                | *       |
| 100  | لكاح جنسى تسكين كاجائز ذريعه | *       |
| 101  | آ نکھوں کی حفاظت کریں        | *.      |
| 142  | أيحصين برطى نعمت بين         | *       |
| IAM  | خوا تین اور پرده             | *       |
| 199  | بے پردگی کاسلاب              | *       |
| 110  | امانت كي اجميت               | * .     |
| 772  | امانت كاوسيع مفهوم           | *       |
|      |                              | -       |



| ۲۷ اصلاحی خطبات جل (۱۱)  ۲۷ اصلاحی خطبات جل (۱۱)  ۲۷ اصلاحی خطبات جل (۱۱)  ۲۷ اختین ترب سی کاندان مت آثراؤ  ۲۷ برگمانی ہے بچئ  ۲۷ برگمانی ہے بچئ  ۲۷ برگمانی ہے بچئ  ۲۷ برانی بیان تاباز بردو کروں کا ماہود کو بھی کے بہت تو ٹردو (۱)  ۲۷ باللہ ہے ڈردو (۱)  ۲۷ سیر سورۃ فاتحہ (۱)  ۲۸ سیر سورۃ فاتحہ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جلد ٢٠:     | نطبات العام                       | اصلاحی:  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| ۲۲       کسیکالذاق مت آثراؤ         ۱۲       لا طعن وتشنیخ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r.2         | ق کی بنیاد پر دوسروں کاسا تھ دو   | *        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           | اصلاحیخطبات جلد (۱۷)              |          |
| **       برگمانی ہے بچئ         **       جاسوی مت کیجئ         **       جاسیت مت کیجئ         **       خیبت مت کیجئ         **       خیبت کی مختلف انداز         **       خیبت کے مختلف انداز         **       خومیت کے بت توڑدو         **       قومیت کے بت توڑدو         **       خومیت کے بت توڑدو         **       ا۱۳         **       جمگروں کا برا سب تو می عصبیت         **       المین ایمان قابل قبول نہیں         **       المین ایمان قابل قبول نہیں         **       اللہ ہے ڈرو (1)         **       اللہ ہے ڈرو (1)         **       کی ام خودا نجام دینے کی فضیلت         **       نامیم سورۃ فاتحہ (1)         **       نامیم سورۃ فاتحہ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72          | ىسى كابذاق مت أٹراؤ               | *        |
| ۲۳       پ جاسوی مت کیجئ         ۲۹       پ خیبت مت کیجئ         ۲۹       پ خیبت می کیجئ         ۱۱۳       پ خیبت کے مختلف انداز         ۱۲۳       پ خیبت کے میت تو اور دو         ۱۲۳       ۱۲۰         ۱۵۳       ۱۵۳         ۱۵۳       ۱۵۳         ۱۲۷       ۱۸۱         ۱۸۱       ۱۸۱         ۲۰۳       ۱۸۱         ۲۰۳       ۱۸۱         ۲۰۳       ۱۸۰         ۲۰۳       ۱۸۰         ۲۰۳       ۱۸۰         ۲۰۳       ۱۸۰         ۲۰۳       ۱۸۰         ۲۵۳       ۱۸۰         ۲۵۳       ۱۸۰         ۲۵۳       ۱۸۰         ۴ تفیر موره فا تحه (۱)       ۱۸۰         ۲۵۱       ۱۸۰         ۲۵۱       ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rr          | معن تشنیع سے بچئے                 | *        |
| * فیبت مت کیجئ   * کون سے فیبت جائز ہے؟  * کون سے فیبت جائز ہے؟  * فیبت کے مختلف انداز  * قومیت کے بت توڑ دو  * قومیت کے بت توڑ دو  * وحدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟  * جھگڑ وں کا بڑا سبب قومی عصبیت  * زبانی ایمان قابل قبول نہیں  * اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۷          | ر گمانی ہے بچئے                   | · *      |
| # کون سے فیبت جائز ہے؟  # فیبت کے مختلف انداز  # قومیت کے بت توڑ دو  # وحدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟  # مجھگڑ وں کا بڑا سبب قومی عصبیت  # زبانی ایمان قابل قبول نہیں  # اللہ اسے ترزو (۱)  # اللہ ہے ڈرو (۱)  # حصابی نظر میں دنیا کی حقیقت  # گھر کے کام خود انجام دینے کی فضیلت  # تقسیر سورة فاتحہ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷۳          | باسوسي مت سيجيج                   | , *      |
| # غیبت کے مختلف انداز  # قومیت کے بت توڑ دو  # وحدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟  # احدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟  # زبانی ایمان قابل قبول نہیں  # اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں  # اللہ ہے ڈرو (۱)  # حجابہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت  # محابہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت  # محرکے کام خودانجام دینے کی فضیلت  # تفسیر سورة فاتحہ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۷          | يبت مت كيحبُ                      | ÷ *      |
| # قومیت کے بت توڑدو  # محدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟  # محملاً وں کا برا اسب قومی عصبیت  # زبانی ایمان قابل قبول نہیں  # اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں  # اللہ ہے ڈرو (۱)  # حصابہ کی نظرییں دنیا کی حقیقت  # محرکے کام خودانجام دینے کی فضیلت  # تفسیر سورة فاتحہ (۱)  # تفسیر سورة فاتحہ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99          | كون سے غيبت جائز ہے؟              | *        |
| <ul> <li>۱۳۱</li> <li>۱۵۳</li> <li>۴ جھگڑوں کا بڑا سبب قو می عصبیت</li> <li>۱۲۷</li> <li>۱۲۷</li> <li>۱۲۷</li> <li>۱۲۷</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۲۰۳</li> <li>۱۲۰۳</li> <li>۲۰۳</li> <li>۲۰۳</li> <li>۲۰۳</li> <li>۲۳۷</li> <li>۲۳۷</li> <li>۲۳۷</li> <li>۲۳۷</li> <li>۲۳۵</li> <li>۲۳۵</li> <li>۲۳۵</li> <li>۲۳۵</li> <li>۲۳۵</li> <li>۲۳۵</li> <li>۲۵۳</li> <li>۲۵۹</li>     &lt;</ul>                                                                                                                                                                                                       | 111         | میبت کےمختلف انداز                | <b>*</b> |
| ۱۹۲ جھگڑوں کا برڑا سبب قومی عصبیت<br>۲۰۱۲ تربانی ایمان قابل قبول نہیں<br>۱۸۱ اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں<br>۲۰۳ اللہ ہے ڈرو (۱)<br>۲۰۳ باللہ ہے ڈرو (۲)<br>۲۳۷ حصابہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت<br>۳ صحابہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت<br>۳ گھر کے کام خودانجام دینے کی فضیلت<br>۳ تفسیر سورہ فاتحہ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | irr         | ومیت کے بت توڑ دو                 | · *      |
| <ul> <li>۱۹۷ (جانی ایمان قابل قبول نہیں</li> <li>۱۸۱ (جسا تھ زندگی گزاریں</li> <li>۱۸۳ (۱) (۱) (۲۰۳ (۲۰۳ (۲۰۳ (۲۰۳ (۲۰۳ (۲۰۳ (۲۰۳ (۲۰۳</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.1        | حدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟        | , *      |
| <ul> <li>۱۸۱</li> <li>۱۸۱</li> <li>۲۰۳</li> <li>۱۳۰</li> <li>۱۳۰</li> <li>۱۳۳</li> <li>۱۳۳</li> <li>۱۳۳</li> <li>۱۳۵</li> <li>۱۳۵</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   | ior         | بفكر ول كابرا اسبب قومي عصبيت     | *        |
| <ul> <li>۲۰۳</li> <li>۱ الله = ڈرو (۱)</li> <li>۱ الله = ڈرو (۲)</li> <li>۱ الله = ڈرو (۲)</li> <li>۱ الله = ڈرو (۲)</li> <li>۱ الله = درو (۱)</li> <li>۱ الل</li></ul> | 174         | ربانی ایمان قابل قبول نهیں        | <i>*</i> |
| <ul> <li>۱۳۳ (۲)</li> <li>۱۳۲ (۲)</li> <li>۱۳۲ (۲)</li> <li>۱۳۵ (۲)</li> <li>۱۳۵ (۱)</li> <li>۱۳۵ (۱)</li></ul>                                                                                                                          | IAI         | عتدال کے ساتھ زندگی گزاریں        | *        |
| <ul> <li>۳۳۷ حمی ابر کی نظر میں دنیا کی حقیقت</li> <li>۳۵۳ حمی کے کام خود انجام دینے کی فضیلت</li> <li>۳۵۱ تفسیر سورہ فاتحہ (۱)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r+m         | للہے ڈرو (۱)                      | *        |
| * گھر کے کام خود انجام دینے کی فضیلت<br>* تفسیر سورہ فاتحہ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rrr         | للہے ڈرو (۲)                      | *        |
| * گھر کے کام خود انجام دینے کی فضیلت<br>* تفسیر سورہ فاتحہ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r=2         | محابه كى نظر ميں دنيا كى حقيقت    | *        |
| * تفسير سورة فاتحه (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ror         | گھر کے کام خودانجام دینے کی فضیلت | *        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141         | 2 2                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TA</b> 2 | 2.                                | 47       |

| - | -(ro: ,ulp)= | تي نطبات                                             | اصلا |
|---|--------------|------------------------------------------------------|------|
|   | ۳.۳          | تفسيرسورة فاحجه (٣)                                  | *    |
|   |              | اصلاحیخطبات جلد (۱۸)                                 | 3    |
|   | 74           | يدونيا چندروزه ہے تفسيرسورة فاتحد (٧)                | *    |
|   | <b>~</b> 9   | يد دنيا آخرى منزل نهيس تفسير سورة فاحد (۵)           | *    |
|   | ٥٣           | الله كا حكم سب سے مقدم ہے تفسير سورة فاتحہ (١)       | *    |
|   | ۷١           | صرف الله سے مانگو تفسیر مورة فاتحہ (۷)               | *    |
|   | ۸۵           | الله تعالى تك وينجيخ كا راسته تفير سورة فاحمه (٨)    | *    |
|   | 9 9          | شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تفسیر سورہَ فاتحہ (۹) | *    |
|   | 1 + 9        | سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں تفسیر سورؤ فاقحہ (۱۰)  | *    |
|   | 150          | ا پنی کوششش پوری کرو تفسیر سورهٔ فاحمه (۱۱)          | *    |
|   | 11-9         | الله كي طرف رجوع كرو تفسير سورة فاحمد (١٢)           |      |
|   | 100          | صراط متقیم حاصل کرنے کاطریقه تفسیر سورة فاحمد (۱۳)   | *    |
|   | 144          | سورهٔ فلق اورسورهٔ ناس کی اہمیت                      |      |
|   | 1/1          | حاسدے پناہ مانگو تفسیر سورۂ فلق (۱)                  | *    |
|   | 192          | سورة فلق كى تلاوت تفسير سورة فلق (٢)                 | *    |
|   | 1.4          | حسد كاعلاج تفسير ورة فلق (٦)                         | *    |
|   | 271          | سورهٔ ناس کی اہمیت                                   | *    |
|   | r=2          | خيالات اوروجهم كاعلاج                                | *    |
|   | ror          | جادواورآسيب كاعلاج                                   | *    |

| (ro: Jp) | ئى نطبات                                                           | [اصلا |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 749      | جھوڑ پھونک اورتعویذ گنڈے                                           | *     |
| 200      | ساده زندگی اینائیے                                                 | *     |
| r • 9    | افضل صدقه كونسا؟                                                   | *     |
|          | اصلاحیخطباتجلد (۱۹)                                                |       |
| 14       | توبين رسالت، اسباب اورسد باب                                       | *     |
| ra       | ز بان اور رنگ ونسل کی بنیاد پر                                     | *     |
| ar       | موجوده پرآشوب دور میں علماء کی ذمه داریاں                          | *     |
| ۸۵       | موسیقی اور ٹی وی چینلز کا فساد                                     | *     |
| 110      | اسلام اورمغربیت کے درمیان کیج                                      | *     |
| 119      | دارالعلوم ديوبندمين شيخ الاسلام مدظلهم كااتهم خطاب                 | *     |
| 100      | ماحولیاتی آلودگی اوراس کے اسباب                                    | *     |
| 100      | آنحضرت مباللأنبأ كاانداز تعليم وترببيت                             | *     |
| 141      | ديني مدارس كيابيس؟                                                 | *     |
| IAT      | مسلمانان عالم کی پستی کے دوسیب                                     | *     |
| 194      | طلباء دورة حديث سےالوداعی تشیحتیں                                  | *     |
| r.2      | قرآن کریم کی تعلیم خطیم خدمت ہے                                    | *     |
| 111      | دین کی دعوت دینے کاطریقه                                           | *     |
| rrz      | ىبىت اللّٰد كى تعميرا ورحضرت ابرا تېيم <mark>النان</mark> ينكى دعا | *     |
| r2m      | ا پی غلطی کااعتراف تیجئے                                           | *     |

اصلا کی خطبات 💎 🗝 🗝 💮

## اصلاحیخطبات جلد (۲۰)

\* كونسامال خرچ كريں اور كن لوگوں پر 11 \* اصلاح کا آغازاینی ذات ہے کیجئے ma \* اسكول اور ويلفير ٹرسٹ كے قيام كى ضرورت 45 \* تمام اعمال اور اقوال كاوزن ہوگا AI \* ظالم حكمران اوردين كے احكام يرعمل 104 \* ماه ربيع الاول كاكيا تقاضه ہے؟ 114 \* تعليم كااصل مقصد كيابي؟ \* دین اتباع کانام ہے 109 \* یروی کے حقوق اور ہدیہ کے آداب IAI \* معاشرتی برائیاں اورعلماء کی ذمہ داریاں 1.1 \* ہرکام اللہ کی رضاکے لئے سیجئے 277 \* طالبات كے لئے تين بدايات 140 \* مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جاہیے؟ YLL



## مِمَ المُلافِلِثُمُ











E-mail: memonip@hotmail.com